

مَحْدَثِثُمُ الْأَلْمُ الْمُحَافِمُ كَالْحِيَّا

محمد قلسر گلگتى شبان العظم <u>۱۳۲</u>۱ه برطاق السـ 2008 بايتمام

طبع حديد

5042280 - 5049455 نون

mdukhi@cyber.net.pk ای پل

مكتبه دارالعلوم كراچى ذاشي

= كتيدوارالعلوم كرايى 💨= كتيه معارف القرآن احاطهُ جامعه وارالعلوم كراجي اوارة المعارف اعاط واراعلوم كرا حي

🕮= اداروا سلامیات ۱۹۰ انارنگی لا بور

金= دارالاخاميد اردوباز اركراكي

🐠 = بيت الكتب كلش ا آبال

مزداشرف المداري كراجي

# فهرست مضامين

| ۵        | القنا القنا            |
|----------|------------------------|
| 4        | فضائل اعتكاف           |
| 1.       | احاديث اعتكاف          |
| ra total | اعتكاف كي حقيقت        |
| r9       | كون اعتكاف كرسكنا ب    |
| F        | اهتکاف کی جگه          |
| r.       | ماكل ايركاف            |
| r.       | اعتكاف مسنون           |
| rr       | محلے والوں کی ڈ مدواری |
| rr       | حدو دمسجد كامطلب       |
| ra ·     | شرمی ضرورت کے لئے لکا  |
| r2       | قضائے عاجت             |
| rq       | معتكف كأعسل            |
| pr.      | معتكف كارضوم           |
| er.      | كحانے كى ضرورت         |
| rr       | اذان ، نماز جمعه       |
| rr       | نماز جناز واورعياوت    |
| er       | اعتكاف كالوث جانا      |
|          |                        |

| L.           | ·                                   |
|--------------|-------------------------------------|
| r 4          | كن موراقول يمي احتكاف قرنا جائز ہے؟ |
| PL           | اعتكاف توشئة كانتخم                 |
| CA.          | آداب اعتكاف                         |
| 69           | مياحات اعتكاف                       |
| ۵-           | کروبات احتکاف                       |
| ۵۱           | اعتكاف منذور، غرركاطريق             |
| ør.          | نذر کی قشمیں اور ان کائتم           |
| or           | تذركي ادا تُتَلِّي كاطريق           |
| ۵۵           | احتكاف منذور كالدبير                |
| ΔY           | اعتكاف منذورك يابنته يال            |
| 44           | احناف تنل                           |
| ۵A           | عورق کا احکاف                       |
| 11),         | المعمد يمعق مساكل كالمنتخفيق        |
| W1           | احتكاف بين هنرل جعد كامتله          |
| **           | ابتداءا حكاف كيونت انتثناء          |
| ۸r           | محت نذرا ونكاف كي وجر               |
| 4+           | بهنش خاص اعمال صلوة التنبيح         |
| 4r           | مادةالخاجد                          |
| ۷.۴          | يعض متحب نماذي                      |
| ZY           | نمازا بشراق                         |
| <b>6</b> 4 · | ملاة <sup>الق</sup> ي               |
| 4۸           | ميل وال 13 كن                       |
| ۸٠           | تمازنجير                            |

# يبيش لفظ

#### الحمد لله وكفي وسالام على عباده الذين اصطفى

اعتکاف اسلام کی اہم عبادتوں میں سے ہے، اور بغضلہ تعالی ہر سال رمضان کے آخری مشرے میں ہر مہال رمضان کے آخری مشرے میں ہر مجد کے اندر مسلمانوں کی بیزی تعداد ہے مباوت انجام دیتی ہے۔ انہوں کی بیزی تعداد ہے مباوت کی دماء انجام دیتی ہے۔ انگی ہے انگی ہوئی ہے کہ انتخاف کے مسائل نہ جائے کی دماء پر اس میں بہت کی خطیاں ہوتی رائتی ہیں میں میں انتظاف کی توفیق بخشی تو براد رائتی م جناب شاہ محد سلیمان مساحب نے خواہم کی فائم رفر مائی کہ اعتقاف کی توفیق بخشی رسائے مام مسلمانوں کیلئے لکھ دیا جائے کہ والے بی اس مسلمانوں کیلئے کا میں اس کو مسلمانوں کیلئے کا میں اس اس مسلمانوں کیلئے کہ دیا جائے ہوئی اس مسلمانوں کیلئے کا میں اس کو کھل کیا تھیا، اب بر رسالہ مسلمانوں کیلئے کا میں اور اس کو اپنی اور اس کو اپنی بارگاہ میں اس کو مسلمانوں کیلئے تامی اور اس کو اپنی اور اس کو اپنی بارگاہ میں اشراف کی تالیف شروع کی اس مسلمانوں کیلئے تامی اور مفید برا کمی اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف تو ایست عطافر ما کمیں رہ میں تامین ۔

معتلف مشرات ہے درخواست ہے کہ ووا عشکا نی میں بیٹینے ہے پہلے اس کا مطالعہ فرمالیں ،اوراء تشکاف میں بھی اس کواپنے ساتھ درکھیں واوراس نا کاروکی اصلاح اعمال داخلاق اورافر وی نجابت کیلئے سمامید اعتکاف دعافر ماریں تواحق پر بڑوا حسان ہوگا۔ دیاتو فیق الاباللہ

> ەھقرىجىرتىتى ئايانى ئىخى ھىند خادىم ھلىددارالعلوم كرايى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# فضائلِ اعتكاف

اللہ تعالی نے عبادت کے جوطریقے مقرر فرمائے ہیں ان بھی سے بیمضر طریقے خاص عاشقاند شان رکھتے ہیں۔ انہی بھی ہے ایک اعتکاف بھی ہے ۔ اس عبادت میں انسان اپنے تمام و نبوی کام چیوڑ کر اللہ تعالی کے گھر بینی سجد میں جاہزاتا ہے ، اور ہر ماسوا ہے اپنے آپ کو منقطع کر کے صرف اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی سے ساتھ جو خاص تعلق اور انا بت الی اللہ کی جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عباد توں میں ایک خرائی شان رکھتی ہے۔

ام عباولوں میں ایک نرائی شاک رسمی ہے۔
ول و معونڈ تا ہے گھر وہی فرصت کے راہت وان
ہیٹھے رہیں تصویہ جاناں کیے ہوئے
ول چاہتا ہے ور چاکس کے پڑے رہیں
مر زیر یار منت ورباں کے ہوئے
مر زیر یار منت ورباں کے ہوئے
مر خشرت عظا مِثرا سانی فریاتے ہیں کہ مختلف کی مثال اس
مشتص کی ہے جواللہ کے درج آ پڑا ہواور رہے کہ رہا ہو ''یا اللہ! جب تک آ پ
میری مغفرت ہیں فریادیں مے شی میاں سے تیس ٹلوں گا۔
میری مغفرت ہیں فریادیں مے شی میاں سے تیس ٹلوں گا۔
میری مغفرت ہیں فریادیں مے شی میاں سے تیس ٹلوں گا۔
میری مغفرت ہیں فریادیں مے شی میاں سے تیس ٹلوں گا۔

مجراحة أف كى خصوصيت بدير كرجب تك الميان حالت اعتكاف على جوراس كالمحد لحد عبادت عمل لكها جاتات اس كاسونا واس كا كها تا بينا اور اس كى ايك ايك نش دحركت عبادت عمل داخل جوفى ہے۔

اوررمضان شریف بین اعتکاف مسنون کی مکمت بھی یک ہے کہ شب قدر کی فصیلت سے فائدہ اٹھانے کا میٹنی طریقہ استکاف سے بو ه کرکوئی نہیں ۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ القد تعالی نے عب قلدر کی تعیین کو پوشیدہ رکھا ہے، تا کہ مسلمان عشرہ آخیرہ کی تمام طاق رائوں میں جاگ کرعمادت میں مشغول رمیں کیلین عام حالات میں انسان کیلئے پیشکل ہوتا ہے کہ رات کا آبک ایک لحد عمیادت میں صرف کرے ، بلکہ بشری ضروریات کے تحت دات کا کے حصد وہسر بیرکا موں میں صرف کرنا پڑتا ہے بھیکن آگر انسان اعتکا الے ک حالت میں ہوتو خواہ وہ رات کے دفت موتا عی کیوں ندر ہا بھوءا سےعمادت گذاروں میں شال کیا جائے گاءاوراس طرح اس کوشب قدر کا ایک ایک لحمہ عباوت میں صرف کرنے کی فضیات حاصل ہوگ، اور بیافضیات اتنی عظیم الشان ہے كداس كے مقابلے ميں وس ون كى بيتھوڑى مى منت كوكى حقيقت

آ تخضرت بنگی کو اندکاف کا خاص زوق تھا، چنا نچیآ پ انگی ہرسال رمضان کے مینے میں اعتکاف کا نہایت انہتمام فرماتے تھے، آپ ملک کے رمضان کے پورے مینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، اور ٹیس روز کا بھی اور دس روز کا اعتکاف تو ہرسال آپ ملک کیا تی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص وجہ سے آپ نظاف رمضان شریف ہیں اعتکاف مذفر ماسکے تو پھر شوال میں دس دن روز ہ رکھ کرا میکا فی فربایا۔ <sup>(۱)</sup>اور آیک سال رمضان عمل آ پیانگ<sup>ی سفر</sup> کی وجہ سے اعتکا فی ندفر ہا سکے تو اسکے سال رمضان عمل دس روز کے بچائے جیں دن کا اعتکاف فربایا۔ <sup>(۲)</sup>

جب ف قدر کے بارے بھی ہتھیں نہیں ہوا تھا کہ وہ عشرہ النہہ ہی گائی راتوں عیں ہوتی ہے اس وقت آنخفرت بالی ہے ہورے رمغال کا اعتکاف فربانا ثابت ہے ، اور حضرت الاسعید فدر کی ہے روایت ہے کہ آیک مرتبہ آپ کی ایک مرتبہ آپ کی ایک مرتبہ آپ کی ایک مرتبہ آپ کی ایک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا کہ: '' بھی نے شب قدر کی تائی کہلئے دمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا ، پھر بھے بتایا گیا کہ شب قدر میں تافی کیا ، پھر بھے بتایا گیا کہ شب قدر مرافی فشرے کا اعتکاف کیا ، پھر بھے بتایا گیا کہ شب قدر میں ایک اعتمال کے بیار تھے بتایا گیا کہ شب قدر میں اعتمال کے بیار تھے بتایا گیا کہ شب قدر مرافی اعتمال کے بعد آ ب بھائے کا معمول میں ہوگیا کہ ہر رمفان کے عشر واخیر وعمی اعتمال کے بعد آ ب بھائے کا معمول میں ہوگیا کہ ہر رمفان کے عشر واخیر وعمی اعتمال کے بعد آ ب بھائے کا معمول میں ہوگیا کہ ہر رمفان کے عشر واخیر وعمی اعتمال کے بعد آ ب تھے۔

اعتکاف کی فضیات واجیت کیلئے یہ بات بی کیا کم ہے کہ آخضرت میکٹی نے بیشراس کی پابندی فرمائی ماورا سے میمی بالکلیترک نیس فرمایا۔ اس کے علاوہ آیک عدیث بس آ ہنگائی کا بیارشادگرائی روگ ہے: "مین اعت کف بیومسا ابتالیا، وجید اللہ عز وجل

> ا يى جوارى ، ئاپ لايا ئۇگاف فى شوال 1 يىرى جوارى ، ئاپ لايا ئۇگاف فى شوال

و ينكل الاوطاريمي: ۴۶۴ م.ح. هم الوال ترقد كي دمسنداهم.

٣ \_ إستن الكيري للبيتي بمن الثانا من الم

جعمل الله بينه وبين النار اللاثة خنائق ابعد مما بين الحافتين ا<sup>لز)</sup>

'' جوفض الله تعالی کی خوشنو دی کیلئے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین مندتوں کوآٹر بنادیں کے دمن کی مساخت آسان دز جمن کی درمیائی مساخت ہے بھی زیادہ چوڑی ہوگی''

نیز ایک مدیث بیس معزت هسین این بلی ہے مروی ہے کہ آنخضرت ملکھے نے ارشا وقرما اِ:

> "مـن اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين"(ُ)

> '' جو چخف رمضان میں دس روز کا اعتکاف کرے تو اس کا میہ عمل دو تج اور دو تمرون جیسا ہوگا۔''

> > اورطبرانی کی روایت میں الفاظ بيرين

"اع<u>مکا</u>فعشر رمطسان ک<del>ا حجیا</del>ن وعمرتین"()

\*\* رمضان کے وس دن کا اعتکاف دو رقح اور دوممرول جیسا

رواه النصاكم وصفحت والبيهقي، وضعفت وديكهني كنز العمال، س: 📶 ج: إنَّ

<sup>&</sup>lt;u>---</u>:--...-

يُركنو العمال، ص: ﴿ يُرمَوُ البِيهِ فِي شعب الأيمان

وُ مجمع الزوائد، من 📆 جنَّه وقيمه عينيَّة بن عبد الوحين القرشي وهو معروك

14 <u>~</u>

اورا یک مدیث ش ارشاوی

ان ليلميسيجيد او تبادا الميلانكة جلساؤهم ان غيابيها يتفقيلوهم وان مرضوا علاوهم، وان كانو : في حاجة أعانوا هم"﴿)

'' پیچووگ مجدوں کیلیے مُنٹ بن جاتے ہیں ( لین وہ ہر وقت میں میں میٹھے رہتے ہیں ) ایسے لوگوں کے ہم کھیں فرشین ہوت ہیں، اُگر یہ لوگ بھی میجد سے خائب ہوجا کی قرفر مختے آئیس خاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیار ہوجا کی تو ان کی عمادت کرتے ہیں اور اگر ان کوئی شرورت جیش آجائے تو ہوفر شنے ان کی دوکرتے ہیں۔''

۔ اعتقاف کرنے سے اس حدیث کی نشیات بھی حاصل ہوتی ہے جو مہت بڑی نشیفت ہے۔

احاديثِ اعتكاف

اب امرکانے ہے متعلق چندا حادیث ویل میں مختفر تشریح کے ساتھ وَكُرِي حِاتَى مِينِ:

إِرَّ التَّفِيحِ الرَّيَّ إِلَى مِنْ أَنَّ جِنَّ وَالْحَدَيْتِ فِيحِمُ الْحَاكِمُ عَنْ عَيْدُ اللَّهُ بِي سَلام وفي مستند احيى فإن ليبعة أِنِ "عن عسائشة أن النبى وَيُشِمُ كَانَ يَعْمَكُفُ العشر الاو اخر من رمضان حتى توفاه اللهعز وجل ثم اعتكف ازو اجه بعد"

'' حضرت عائش فراتی جی که نبی کریم پیشان که آخری عشرے کا اعتکاف فرایا کرتے تھے، بیبال تک کہ اللہ تعالی نے آپ پیشانہ کو وفات دیوی پھر آپ پیشانہ کے بعد آپ پیشانہ کی از داج مطبرات اعتکاف کرتی رہیں۔''

ال حدیث ہے اعتکاف کی اہمیت معلوم ہوئی کرآ پیٹیکٹے نے ہمیشہ اس پریداوست فرمائی ہے ، اور ازواج مطہرات کے اعتکاف کا فرکر تو آگے آئے گا ، نیز عورت کے اعتکاف کرنے کی تفصیل بھی انشاء اللہ مسائل اعتکاف کے آخر میں تفصیل کے ساتھ آئے گی ۔

> أر عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله بي أم كان يعتكف العشر الاواخر من رصصان ، قبال ضافع وقيد ارانبي ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله بي المعمد في المسجد" (صحيح مسلم)

'' حضرت عبد الله بن عمر فرمات جي كه دمول الفرططة دمضان كَ تَرَى عشر بِهِ كالعَكَافُ فرما يا كرت تَ مَهِ ماور حضرت نافعٌ (جنبول نے بیاحدیث این عُرِّ سِیددیات کی ب ) فرمانے جی کہ حضرت این عُرِّ نے جھے محبد جی وہ يُحَدِّكُودُكُولُولُ جِهَالِ آسِيَعَاقَةُ احْكَافَدِثُرُاتُ عَنَّ ' عَيْرِ ''صَنْ صَافِع عَنْ ابن عَمْرِ أَنْ النبي وَلَيْكُمْ كَانَ المَّا اعتسكف طرح له فراشه او يوضع له صريره وراه اسطوانة التوبة''

(اين بابيدة قال الشوكة في رجال المناه وقالت تُحل الاوخارس ٢٠٠١ من ٢٠٠٠)

" حطرت نافع این عمر سے روایت کرتے جیں کئیں کہ جب آخضرت ﷺ احتاف قریاتے کو اسطوان تو ہے چیچے یا تو آپﷺ کا بستر بچھاد یا جاتا تھا یا جار پاک ڈال دی جال تھی۔"

اسطواند قربہ مجدنی کے اس ستون کا نام ہے جے اسطواند ابولہا بہ جی کہتے ہیں ،اوراس ستون پر حضرت ابولہا ہے کی قربیقول ہو گئی ۔ اس کے چھپے ووجکہ ہے جہاں احتکاف کے وقت آپ الطبط کا بستر بچھا یا جاتا یا چار پائی ڈالی جاتی ،آج کل اس جگہ پرایک سنون ہے جیے اسطوان السر پر کہتے ہیں ،اور سے نام اس سنون پر لکھا ہوا بھی ہے ، یہ ستون ورضہ اقدس کی مغرفی جائی ہے متصل ہے ۔۔

بہر کیف! اس مدین ہے ثابت ہوا کہ احتکاف کیلئے سجد ہیں بستر بچھاٹا بھی جائز ہے، اور اگر کمی فیض کوفرش پر سونے میں نیندندآ سے تو چار پائی بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اچھا کی ہے کہ جندروز کیلئے انتازیادہ اجتمام تہ کیا جائے، بلکہ ساوگی کے ساتھ فرش پر سوئیں ، آنخضرت فیلٹے چونکہ تیفیر تھے، اس لئے آپ فیلٹے نے بہت ہے کام اس لئے قربائے ہیں تاکہ است کوان کا جائز ہونا معلوم ہوجائے، لہذا آپ شیکٹے نے چار پائی ڈلواکر اس کا جائز ہونا بھی بتادیا،لیکن عام مسلما توں کیلئے بہتریبی ہے کہ فرش پرسونے کا انتظام کریں ،الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔

ای عدیث سے بیسجی ٹابت ہوا کہ اگر کوئی فخص ہر سال مہرکی کمی
ایک ہی جگہ پراہ تکاف کرے تو اس بھی کوئی حریق ٹیس ،البتہ ایک تو اس کاایی
ابتہ ام تیس کرنا چاہئے بینے وہ جگہ لا زی طور پرا متکا لے کیلئے تھوس ہوگئ ہو،
اور و بیس پراعتکا ف کرنا ضروری ہور دوسرے اس غرض کیلئے کسی ایلے مخض کو
اس جگہ سے بٹانا جا نوئیس جو پہلے سے اس جگہ پراعتکاف کا انتظام کر کے
دہاں بیٹھ چکا ہو۔ احتکاف چونکہ ایک عظیم عبادت ہے، اس لئے اس میں کسی
خاص جگہ پر قبعہ کرنے کیلئے لڑائی جھٹڑا کرنا یا کسی مسلمان کو تکلیف پینچانا یا
ناس کا دل دکھانا ہرگڑ جا ترخیس ہے۔

يِّر" عن عائشة قاطت أن رسول الله يُعَيِّم كان يعتدكف كل رسطنان قافا صلى الغلاة جاء مكانه الذي اعتدكف فيه، قال: فاستافاته عائشة أن تعتدكف فافن لها فضربت فيه فيه فسمعت بها حقصة فضربت فيه أية وسمعت زينب، فعضريت قبة انحرى، فلما انصرف رسول الله فيضريت قبة انحرى، فلما انصرف رسول الله يعتدك فانجير خبرهن، فقال: ما هذا؟ والجير خبرهن، فقال: ما هذا؟ البر؟ انتر عوها فلا اراها فنز عت، فلم يعتدك البر؟ انتر عوها فلا اراها فنز عت، فلم يعتدك في رسطان حتى اعتدك في أخر العشر من شوال"

" معترت ما تَشْرِقُ بِالْيَ جِيلِ كَدِيَّا تَحْضَرَتُ عَلَيْكُ جِر دمضال مِن اعتكاف فرمات تھے، بس جب فجر كا ثماز بزھنے تو ا في اس جكد يرقشريف لات جبال اعتكاف كرنا موا، رادی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بھی آب ﷺ سے اعتكاف كي اجازت ما كليء آب منظفة في اجازت ويدكن، چنانچے انہوں نے محبد میں آیک فیمد لگالیا، حضرت هصه نے مناقوانیوں نے بھی ایک ٹیمہ لگالیاء مفرت زینب نے منابقہ شاقہ انہوں نے بھی ایک اور خیر انگالیا میس جب آپ بلاچھ فجرى فمازے فارخ موئے تو ديكھا كرجاء فيم لكے بوئ مِن (ایک آپ ملک کا اور تمن از دان مطهرات کے ) آپينڪ نے يو جها بيائي ہے؟ آپ پينڪ کو ازواج مطہرات کے بارے میں بنایا کیا (کریان کے تیے ہیں) آپیکے نے ڈیایانیوں نے ایسا کیوں کیا؟ ( کیاننگی کی ہیدے )ان تیموں کو نکال ووءاب میں انہیں نہ دیکھول -چنانج خيم الفاريج مح واورآب الفطيع ني بھي اعتكاف نبیں فرمایا، بہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے مل اعتكا**ف فراي**اً

اس حدیث میں میہ بات قابل فورے کہ آپ الگے نے شروع میں حضرت عائش کو اعتکاف کی اجازت ویدی تھی اکیکن جب ووسری از وائے مطہرات نے نیچے لگائے تو سب کوئن فرمادیا۔اس کی دچہ بظاہر سے معلوم ہو تی

ہے ( واللہ اعلم ) کہ حضرت عائشہ کا مکان معجد ہے اتنا متصل تھا کہ اس کا ورواز ومعجد بیں کھلٹا تھا اس لئے اگر وہ اپنے مکان کے درواز نے کے ساتھ ى مىجد يى يرده نگا كراء كاف فرماتي تو ضروريات كيليخ بار بارمىجد يى مردول کے سامنے سے شاکفر نا بڑتا، بلک ایدا بی موجاتا جیسے اسپیٹا کھر میں اعتکاف کررتی میں ۔اس کے برغلاف دومری از دان مطیرات کے مکانات کچھفاصلے پر نظیماں لئے اگر وہ مجد میں اعتکاف فرماتیں تو انہیں بار بار معجدے گذر کراسینے مکان میں جانا ہے تا اور عورت کیلئے اس طرح معجد میں اعتكاف كرنا أب عليه في في ليندنين كيا اورفر مايا كه عورت كيلت بيرُونَي بُنَلَ میں ہے، لیکن جب آپ علیہ نے دوسری ازواج مطبرات کے نیے الشوائح تؤخضرت عاكشه كالجني الفوادياء تأكه دوسري ازوان مطبرات كو شكانت شدهو واور چرخود بمحي المزكاف نيس فريايا وتاك همترت عائشه كي ول شكني شہور اور پھرخود شوال میں اعتکاف کرنے اس ناخہ کی علیا فی فریادی۔ اس طرح اس عمل ہے آپ ملی نے اللہ تعالی کے حق ہے لیکر از واج مطہرات تک سب کے حقوق کی رعایت اس انداز سے قرمائی کے بیجان اللہ! (۱)

میر کیف! اس مدیث سے بہت سے نوائد ماصل ہوئے ایک تو یہ بات معلوم ہو لُ کہ اعتکاف کیلئے پر دہ وغیرہ لگا کر کو ٹی ظِکہ گھیر لینا جائز ہے، اگل حدیث جو آرای ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے ﷺ کیلئے ایک

ا ۔ نیے انٹوانے کی اور بھی وجو بات علاء نے بیان کی جس کیکن احتر کو پیادہ مانٹے معلوم ہوتی ہے۔ اور بیدوبیا الام اور کر دانز کی سے کلام سے ماخو ڈ ہے ، جو انٹہ المہم بن سویس : 18 میں حقول ہے۔

ترکی خیردگایا گیا ، البعد به جگر گیرنان دقت جائز ہے جب دوسرے مصلین ک باستحکفین کو اس ہے تکلیف شہر ، ورنہ کوئی جگر گیرے بغیر احتکاف کرنا جاہئے ، چنانچہ بعض علاء نے از دائج مظہرات سکے خیمے العوانے کی ایک محکمت بیائی میان فرمائی ہے کہ قیمول کی کثرت سے مسجد کے تحک پڑنے کا اندیش بھی ہو۔۔

ووسری بات حدیث سے بید معلوم ہوئی کہ عورت کوشوہر کی اجازت
کے بغیر اعتکاف نہیں کرنا جائے ، اور آگر وہ ایسا کرے توشوہر کو اعتکاف فتم
کرانے کا بھی تن ہے، نیز اگرشو ہر اجازت و سے چکا ہو پھر مصلحت اعتکاف
شرکرنے میں معلوم ہوتو سابقہ اجازت سے رجوع کرنا بھی جائز ہے ، لیکن یہ
واضح رہے کہ اس طرح اعتکاف شروع کرنے سکہ بعد تو ڈ نے سے اس دن
کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی جس دن کا اعتکاف تو ڈ ا ہے ، ہاں اگر
احتکاف شروع نہ کیا ہوتو پھر قضا واجب نہیں ، اور حدیث کہ کورش طاہر ہیں
احتکاف شروع نہ کیا ہوتو پھر قضا واجب نہیں ، اور حدیث کہ کورش طاہر ہیں
ہے کہ از دائے مطہرات نے ابھی اعتکاف شروع نہیں کیا تھا۔

تیمری بات بید معلوم ہوئی کہ خواتین کو معید ہیں اعتکاف نہیں کرنا چاہئے، نیکن اگر کوئی عورت جس کا مکان معجد سے بالکل متصل ہواس طرح پردے کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرے کداہے مسجد میں باہر نکلنے کی ضرورت تدہواور آس پاس بھی مرونہ ہوں تو اسپے شوہر کے ساتھ اعتکاف کرسکتی ہے، لیکن افضل بہرصورت میں ہے کہ گھر میں اعتکاف کرے۔

قُرِ" عن ابسي سعيد خَسريُّ ان وسول الله بَيْنِيُد اعسكف المعشر الاول من ومضان ثمر اعتكف العشر الاوسط في قبة تركية ثمر اطلع رأسه في العشر الاول التمس هذه الليملة ثمر اعتكف العشر الاول التمس هذه الليملة ثمر المسافي العشر الاواضر فمن كان اعتكف معى فليعتكف العشر الاواضر فمن كان اريب هذه الليملة ثمر السيتها وقد رايتنس اسبحد في ماء وطين من صبيحها فلاتمسوها في كل وتر قال في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد فيصرت عيناى على عريش فوكف المسجد فيصرت عيناى وسول الله يُتهير وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبيحة احدى وعشرين "

(مشلق عليه والطفط لمسلم لقيل لي اتها في العشر الاواخروالبالي للبخاري مشكّرة المعابيح)

" معفرت ایوسعید خدری قرمات بین کدرول الشافی نے ۔
ایک زکی خیصے کے اندر رمغمان کے پہلے عشرے کا احتکاف فرمایا، پھر سے باہر تکالا اور فرمایا، بھی فرمایا، پھر سے بہار تکالا اور فرمایا، بھی نے پہلے موشرے کا احتکاف کیا، پھر ای مقصد سے دوسرے حشرے کا احتکاف کیا، پھر میں سے بینام آیا کہ شب میرے باس الشد تعالی کی طرف سے یہ بینام آیا کہ شب تدر آخری محشرے بھی ہے، فہذا چوشن میرے ساتھ

ا من اف کرنا چاہے وہ آخری فترے کا اعتکاف کرے اس انے کے جیجے پہلے شب قد رو کھادی گئی تھی ، گھرا ہے جملا دیا عمیا، اورا ب جیس نے بیدو تکھا ہے کہ جس شب قد رکی شنگ کو پائی اور کچڑ جی مجدہ کر دہا جو ل، انبذا اب تم شب قد دکو آخری عشرے کی طاق را تواں جیس طاش کرو۔ حضرت ایسعید فریائے جی کرای شب بارش جو کی ، اور مجد چھیر کی تھی اس لئے شیکے تھی، چنا نچے اکیس رمضان کی سے کومیر کی آئے تھی کی بیشانی مبارک پر پائی اور کچڑ کا فشان تھا۔'' آئے تھی کی بیشانی مبارک پر پائی اور کچڑ کا فشان تھا۔''

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دمضان شریف عمی استکاف کا اصلی فائد وشب قدر کی تضیات کا حصلی ہوا کہ دمضان شریف عمی استکاف کا احلی فائد وشب قدر آخری محشرے میں ہے اس وقت تک آپ آگئی کو پیٹیل بتایا کیا قائل شرب کی رآخری محشرے میں ہے اس وقت تک آپ آگئی شب تقدر کی طاش میں پہلے اور دوسر ہے مشرے کا احتکاف فریائے رہے ، اور جب آپ آگئی کو پہنا تھا کہ شب قدر آخری محشرے میں آئے گی ہو آپ آپ آگئی کے آخری محشرات کی محشرات کو تھا اس کی ترفیب کی تابیب کے اس کے استحال کے ترفیب کی میں آئے گی ہو آپ آپ آگئی کی ترفیب کے تعدرات کو تھا اس کی ترفیب کی تابیب کی تابیب کی ترفیب کی ترفیب کی تابیب کی ترفیب دی۔

کی ترفیب دی۔

اس سال آخضرت کافی کو یہی بنادیا کیا کدشب قدروہ مان ہوگی جس کی میچ کوآپ کافی اور کچڑیں جدہ کریں ہے، کینی بارش کی وجہ سے زین بیٹی ہوئی ہوگی، چنانچہ ایسویں شب میں بارش ہوئی، اور میچ کی نماز میں آپ کافی نے ای کئی زمین پر مجدہ فرمایا، اس طرح متعین ہوگیا کہ شب قدراس سال اکیسویں شب میں آئی تھی ،لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی ہیشدا کیسویں شب بق میں شب قدر ہوگی ، بلکہ رائج قول بہی ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ کی طاق دانوں میں بدل بدل کر آتی رئی ہے۔

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ بجدہ کرتے وقت پیشانی کوشی یا کچیز سے بچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ٹیس بھوڑی بہت مٹی یا کچیز اگر پیشانی کولگ جائے تواس میں بچھ ترج نہیں۔

اور صدیت میں اصل خورطلب بات یہ ہے کہ آنخضرت آلیک اگر چہ گنا ہوں ہے۔ کہ آنخضرت آلیک اگر چہ گنا ہوں کے گنا ہوں ک گنا ہوں سے پاک نتے اور آ ہے۔ آلیک کے درجات انتہائی بلند تھے ، اس کے باوجود شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کیلئے آ ہے۔ آلیک قدر محت افعائی کہ بچرا مہینہ اعتمال کی حالت میں گذار دیا ہم لوگ تو اس فضیلت کے کہیں ذیا دہ ہوائی میں ماس کئے ہمیں اس کا اور ڈیا دہ ایشام کرنا چاہئے۔

يَّد "عن ابن عباس فن رسول الله يُظِيَّم قال في المعتكف: هو يعتكف الذنوب ويجرى لدمن الحسنات كعامل الحسنات كلها"

(رواداين بانية مخلوة المصايح)

 مطلب یہ ہے کہ بیت وان ایک بہت ہوا فاکدہ یہ ہے کہ بیت وان انسان اعتفاف میں رہے گا، گا ہوں ہے کھونا رہے گا، اور جو گزاہ دہ ہا ہررہ انسان اعتفاف میں رہے گا، گنا ہوں ہے کھونا رہے گا، اور جو گزاہ دہ ہا ہررہ کر کرتا اب ان ہے رک جائے گا، لیکن یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ با ہررہ کر جو تیکیاں وہ کیا کرتا تھا، اعتفاف کی حالت ہیں اگر چہوہ ان کو انجام شد و کے ہو ہیکی وہ اس کے نا مدا محال میں برستور لکھی جاتی رہتی ہیں اور اسے اللہ کا تو اب وہا تا ہے، مثلاً کوئی تحض مریضوں کی عماوت یا بھا رواری کرتا تھا، یا فریبوں کی امداد کیا کرتا تھا، یا کسی عالم یا ہزرگ کی مجلس ہیں جایا کرتا تھا، یا تعلیم وہلیج کہیں جایا کرتا تھا، یا کہی وجہ سے میکام نہیں کرسکا تو وہ الن تعلیم وہلیج کہیں جا تا تھا اور اعتفاف کی وجہ سے میکام نہیں کرسکا تو وہ الن تنگیوں کے تو اب ہے محروم نہیں ہوگا، بلک اس کو برستور الن تیکیوں کا ایسا تی قراب مارے گا جیسے خود الن کو انجام و بتارہ ہا ہو۔

أي "عن عائشة قالمت كان رسول الله بي اذا اعتكف النبى البي رأسه وهو فبى المستجد فسار جدامه و كسان لا يدخسل المبيت الالحساجة الإنسان" (منفق عليه، مشكوة المصابيح) "معزت عائش أراتى بي كه جب أتخفرت منظمة احتكاف من بوت تو (مجدس بي تركر) ابنا مرمبارك برى طرف محمكا وفية ، اورش آسيد كم مراقدي مي تعمى كرد في تحى ، اورش آسيد كم مرى تعام عاجت مي تعمى كرد في تحى ، اورآب الله محرش تعام عاجت

آ تخضرت علي خود تو معجد مين موت اور معنرت عائشة البيخ محمر

ہوتیں ، آپ آلی مرکو ذرا سام جد ہے باہر لکال کم حضرت عائشہ سے تھی دھلوالیتے ہے ، اور ابودا کو دکی روایت ہیں ہے کہ اس طرح سر بھی دھلوالیتے ہے ۔ اور ابودا کو دکی روایت ہیں ہے کہ اس طرح سر بھی دھلوالیتے ہے۔ اور آئیک روایت ہیں ہے پر رھلواتے وقت آپ آگئے کے اور معترت عائش ہوتی تھی۔ (مستف ائٹن عائش ہوتی تھی۔ (مستف ائٹن ابی شید ہیں ، ۹۴ ، ج ، ۳۶ ) اور ابودا کو داور ائن الجی شید کی روایات ہے سیاسی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتب سروحونے یا تھی کرتے وقت حضرت عائش جین معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتب سروحونے یا تھی کی حالت معدد دور فیل مسائل معلوم ہوئے۔

ا۔ معتلف کیلئے تنگھی کرنا اور سر دھونا جائز ہے الیمن شرط ہے ہے کہ شود مسجد بیس دہیں اور یانی مسجد ہے جا ہر گرے۔

۲۔ دوسر مے فض سے بھی ہیکام کرائے جاسکتے ہیں اورا یسے فنعی سے بھی جومبحد سے ہاہر ہو بھورت سے بھی ہے کام کرایا جاسکتیا ہے خواہ و و حاکشہ بن کیول شہو۔

س معتلف سکے بدن کا مجھ حصہ اگر معجد سے باہر نگل جائے تو اس سے احتکاف نہیں ٹوفنا، بشرطیکہ جسم کا صرف انتا حصہ باہر ہو کہ و کیکھنے والا مج رے آ دئی کو مجد سے باہر لگاہ ہوا تدد کیھے۔

۴ \_ فغذا ، حاجبت کیلئے معتلف اپنے گھر بیں جاسکتا ہے، ان تمام مسائل کی تفصیل ان شاءاللہ مسائل اعتکاف کے ذریحنوان آئے گی ۔

رِّ "عـن عالشه قالت كان رسول الله ﷺ بـمر

بعظمویض و هو معتکف فیمو و لا یعوج بسائل عنه " روواه ابو داؤد و ابن ماجه، مشکوهٔ المعابیح ) " معرت عا تشریم باتی میں که تخفر شکی استگاف ک حالت میں کمی مربیش کے پاس سے گذر سے تو خرتے اور رائے سے بخے بخیر گذرتے ہوئے اس کا حال ہو جھ لنے تنے ۔ "

مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی قضاء عاجت کیلئے مجہ ہے باہر تشریف لاتے اور آپ کا گفتہ کا گفر کی بنار کے پاس سے ہونا تو آپ کھنٹے نہ تواس کی عیادت کیلئے اپنے رائے سے بٹتے اور نہ بی مریض کے پاس نہرتے ، بلکہ چلتے چلتے اس کی مزان پری فرمالیتے تھے ۔

(مرقاة يمن:۲۶۹ منين ۳۰)

اس معلوم ہوا کہ معتلف جب کسی شرق عدر سے مبجد سے ہا ہر نکلے تو اسے ضرورت سے زائد ایک لیمہ بھی ہا ہر تکلے جاتے ہیں اس خاتے ہیں اس خاتے ہیں اس خاتے ہیں ہے ہوئی ہات کر لیے بات کر اس خوش کے بات کر اس خوش کے بات کر اس خوش کے بات کر ہائی ہوتا تو اس کے جو اوران ضرورت کی وجہ سے گھر میں ، ایک روایت ہیں ہے کہ ووران ضرورت کی وجہ سے گھر میں جاتی ہوتا تو اس کی عزاج پری جاتے جاتے کر لیتی تھیں ، میں جاتی ہوتا تو اس کی عزاج پری جاتے جاتے کر لیتی تھیں ، میں جاتی و بات کو بیتی تھیں ، میں جاتی ہوتا تو اس کی عزاج پری جاتے جاتے کر لیتی تھیں ، اس کیلئے تفرقی زینس ۔ ( جامع الاصول ہیں : ۱۳۳۱ ہے :۱۰ بھوال مؤطا ادام مالک )

اً\_"عن صفیة زوج النبسی ﷺ أنهما جانت رمسول الله ﷺ تسزوره فسی اعتكاف مفی المسجد في العشر الإواخر من رمضان فتحدثت عنده مناعة لم قامت تنقلب فقام النبى ولي معها يقلها حتى اذا بلغت بعب المسجد عند بعاب ام سلمة مر رجلان من الاسماعلى النبى ولي مفية بنت النبى ولي مفية بنت النبى ولي مفية بنت حيى فقال المسحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبى ولي مفية بنت عليهما فقال النبى ولي مفية بنت عليهما فقال النبى ولي مفية بنت عليهما فقال النبى ولي الله والنبي ولي النبي النبيطان يبلغ عليهما فقال النبى ولي حشيت ان يقذف في قلو بكما شيئا"

ام المؤمنين صفرت صغير في روايت ہے كدوہ آخضرت المحافظة ہے اعتكاف كى حالت بل معجد آكيں، بيدرمضان كے مؤرد البي محروا كي بيات ہے مادر كھودي آئيں كائے كيا كائے كيا كائے كيا كائے كر بات ہے مادر كھودي آئيں كھر جائے كيا كائر كى بر بيل، كھر جائے كيا كھڑى بوكر باتيك كھڑى البيل كھر جائے كيا كھڑى بوكر بوكے، بوكے، بيال تك كر جب وہ مجدك در وازے پر صفرت ام سامت كے دروازے پر صفرت ام سامت كے دروازے كر صفرت ام سامت كے دروازے كے حال م كيا، آپ كو درافسادى صحابي باس ہے كہ دروازے كے ان سے فر بايا: "فراففرد! بير حورت مفيد بحث تي كھا ہے ان سے فر بايا: "فراففرد! بير حورت مفيد بحث تي كھا اور نيوں نے ( تعجب ہے ) سجان اللہ بيل، كو كيا اور نيوں نے ( تعجب ہے ) سجان اللہ كيا اور بيات النہ بيل بيات النہ بيات

کے بارے میں پیرخیال کیوں فرمایا کران کے دل میں کوئی برگمانی آئی ہوگ) اس پر آسپہ انسان کے فرمایا کہ شیطان انسان سے اتحا قریب ہے جنتا انسان کا خون اس سے قریب ہوتا ہے اور مجھے خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی برگمائی سنڈال دے۔''

بيعديث بهت معظيم فوائد بمشمل ب

ا ۔ اول تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حالت احتکاف بیں کوئی ملنے واللا آجائے تو اس سے بات چیت کرنے بیں کوئی حرج نہیں والبنتر یہ خیال رہنا جاہئے کہا حتکاف کی حالت بیل نضول بات چیت سے پر بینز لازم ہے۔

و یہی معلوم ہوا کہ معتلف سے مطفے کیلئے کھرکی کوئی حورت محدیث آئے تو اس کی بھی اجازت ہے ، لیکن یہ یاد رکھنا جائے کہ اول تو پرد سے کا محمل اہتمام ہو، دوسرے ایسے وقت عیں آئے جب مردول کا سامنا ہونے کا امکان کم سے کم ہو، ہے پردہ، ہے حیائی سے بے تا باسمجد عیں آنے کا کوئی جوانے حدیث سے تیمی ملا۔

س بہمی معلوم ہوا کہ معتلف اعتفاف کی عالت میں اپنی دیوی کے ساتھ علوت میں بات کرسکتا ہے الیکن جو کام میال دوگ کے مخصوص کام بیل ووکر نا جائز نہیں ، جبیبا کہ مسائل اُعتکاف میں اس کی گفتیل آرہی ہے ، اور حضرت عا مَشَرِ الله عديث عيجي مكن معلوم جوتا ہے۔

۵۔ آنخضرت کلفتہ کے پاس چونکد حضرت منید لکل کر کی تھیں ، اور پردے میں ہونے کی وجہ سے اجنیوں کیلئے ان کی جان پیچان مشکل تھی ، اس کے آپ سیف نے انساری سحابہ کو بتادیا کدر نکل کرجانے والی معزمے مفید " میں۔

ظاہر ہے کہ صحابہ کرام آنخفرت کیا گئے کے یادے میں کمی بدگمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے ممل ہے آپ کا گئے نے یہ تعلیم دکیا کہ کوئی مخبص خواہ کتنے یوے مرشد کا ہو، اسے تہست کے مقامات سے پر جیز کرنا چاہئے اور جرائی موقع پر بات واضح کرد تی جا ہے جہاں اس کے یارے میں مکمی بدگمانی کا شائیہ ہومکیا ہو۔

ساتھ ہیں ہیمی معلوم ہوا کہ کوئی فخص اپنی طرف سے بدگمائی دور کرنے کیلئے کوئی بات کہ تو برند صرف جائز ، بلکہ سنٹسن ہے ، جافظ ابن جز فرماتے جیں کہ خاص طور سے علاء کرام اور مقتداؤں کو اس کا ابتہام کرنا چاہئے ، اس لئے کہ اگر موام کے دل وجان میں ان کی طرف سے بدا عقادی یا بدگمائی ہیدا جوگی او دہ ان سے دینی فائکہ و حاصل تیس کرسکیں سے۔

۱-اس مدیث ہے از دان مطبرات کے ساتھ آنخضرت ملکے گاشن سلوک بھی واضح ہوتا ہے کہا مرکا ق جیس حالت میں بھی آ پ ملکے ان کی دلداری کیلئے درواز ہے تک آئیس بھیانے نشریف لے مینے۔

> يُّــ" عن عائشة قائت: السنة على المعتكف ان لا يتعود مريضا ولا يشهد جنازة ولايمس امرة

حفرت عائش فر اتی ہیں مختلف کیلئے می طریقہ بیہ ہے کہ وہ شکمی کی بینار پری کو جائے نہ کمی جنازے جس شاخل ہونہ کی عورت کو چھوئے ، نہ ایستکے ساتھ ملاپ کرے ، اور نا کز بے مغرور یات کے سواکسی مجی اخرورے کیلئے با ہرنہ نکلے''

اس عدیث میں حضرت عائشہ نے ان بہت سے کاموں کی تفصیل بیان فرمادی ہے جواعت کا ف کی عالمت میں ممنوع ہوتے ہیں، ان سب کے تفصیلی احکام ان شاءاللہ مساکل احتکاف کے ذریحنوان آئیں ہے۔

(رواد المفاري دستم، جامع الاصيل بس:٣٣٠ ع:١)

" حطرت ابن تمر" فرماتے جن کہ جب آتخضرت ملک ا طائف ے والیمی پر دحر اند کے مقام پر تشریف قر ما تھے تو حفرت عمر في آب عظي الله على الدارسول الله! يس نے جالمیت بھی نذر مانی تھی کہ مجدحرام میں ایک ون کا ا هنگاف كرول كا ، اب آپ الله كى كيا دائے ہے؟ آپ و في الميان " جاد اور ايك ون كا احكاف كراؤ" حضرت ابن ممرُ قرماتے ہیں کہ آنخضرت فلکھنے نے حضرت عمر کو مال تنبیت میں ہے دیک کنیز عطافر ما کی تھی ، تو جب آ مخضرت منكف أن أغروه حنين من كنير عالى جولًا عورتوں اور غلاموں کو آز او کیا تو حضرت عمرٌ نے ( اعتالات کے دوران ) ان آوازیں میں کہ جمیں آمخضرت مالی نے آ زادکر دیاہے؟ مصرت تمزّ نے (لوگول ہے ) ہے جھا کہ ہے كيا واقعه عيد لوكول في بنايا كر الخضرت للك في قید یول کوآزاد کردیا ہے،اس پر هنرت عرشے (بھے ہے) فر مایا کدعمید اللہ! اس کنیز کے باس جاؤ اوراہے بھی آزاد

عام اصول ہیہ کہ کفر کی حالت میں کس نے کوئی منت ماتی ہوتو اسلام لانے کے بعدامے بودا کرنا واجب نہیں ہوتا ،لیکن آنخضرت کھنے نے حضرت عمر گونڈر بور کی کرنے کا حکم دیا ، کیونکہ وہ ایک کار خبر تھااور اگر چہوہ واجب شہو ،لیکن موجب تو اب ضرور تھا ، اس سے میں علوم ہوا کہ جب کفر کی حالت یں کی جُوئی نز رکو بورا کرنے کا بھم دیا تھیا ہے تو اسلام کی حالت یں کوئی شخص اعتراف کی نذر کر لے تو اس کا بورا کرنا اور زیادہ ضروری ہوگا، جنا نچہاس حدیث سے نڈر کے اعتراف کی اصل تکتی ہے، اوراس سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہا گیے دن کے اعتراف کی نذر بھی درست ہے۔

ہم ان مکہ ترمدے مجھ فاصلے پرطا نف سے داستے ٹی ایک میک ہے، آتخضرت تھنگ نے طانف کے غزوے سے دالہی پر بہال سے ماتوں رات مکہ کر مہ تشریف لے جاکر عمرہ کیا تھا بمعجد حرام چونکہ یہاں سے قریب مختی راس لئے حضرت عرش نے بیستلہ ہو چھااور پھرجا کرا عثکاف کیا۔

اس حدیث سے بیابھی معلوم ہوا کہ معتقف کیلئے سجد سے باہر کے حالات لوگوں سے معلوم کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر نے آزاد شدہ قید بوں کا شورس کر حضرت عبداللہ بن عمر سے ماجرابع جھاتھا۔ (سیحی بخاری ا سماب انجہاد، باب ما کان یعظی المولفۃ عموبھم بس: ۴۵ من نے: ا) سے معلوم ہوتا ہے کہ آزاد شدہ قیدی کے کی گلیوں میں خوشی سے دوڑ نے بھرر ہے تھے، اس پر حضرت بحر نے ان کا حال معلوم فر مایا۔

نیز حدیث ہے ہیمی معلوم ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں غلام آزاو سمر تا یا ای تئم کے دوسرے معاملات مثلا نکاح وطلاقی وغیرہ جائز ہیں۔

# اعتكاف كي حقيقت

اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ وقت کیلئے احتکاف کی نیت سے معجد میں مقیم ہوجائے۔ اس کیلئے وقت کی کوئی مقد ارمقر رفیص ہے ، بفتا وقت بھی معجد میں اعتکاف کی نیت ہے خراجا سئے تغلی اعتکاف ہوجائے گا۔ البتہ رمضان المبارک میں جواعتکاف مسئون ہے اس کیلئے دس روز کی مدت مقرد ہے ،اس ہے کم میں سنت اوائیس ہوگی۔ اس طرح اعتکاف واجب لینی

جسکی نذر مانی مود ہ ایک دن ایک رات ہے کم نیس ہوسکتا۔ (بدائع)

کون اعتکاف کرسکتاہے؟

اعتکاف کیلے ضروری ہے کہ اقسان مسلمان ہواور عاقل ہو، آبندا کافر اور مجنون کا اعتکاف ورست نہیں ، البتہ نابالغ پچہ جس طرح نماز روزہ کرسکتاہے ای طرح اعتکاف بھی کرسکتاہے۔(بدائع بس:۱۰۸،۱۰۸)

عورت بھی این گھر میں عبادت کی مخصوص جگد مقرد کر کے وہاں احکاف کر سکتی ہے، وابستداس کیلئے شوہر سے اجازت لیٹا ضروری ہے، نیز ہیہ بھی المازم ہے کہ وہ حیض و تفاس سے یاک ہو۔

اعتکاف داجب اور اعتکاف مسئون ش ریمی شرط ہے کہ انسان روز و دار ہو، لبذا جس فخص کا روز و نہ ہو وہ اعتکاف نیس کرسکا ، البت تغلی س

امتكاف كيليخ روز وشرط فين \_.

## اعتكاف كي تبكه

مردول کیلئے اعتکاف صرف معجد ہی جی ہوسکتا ہے، افغل ترین اعتکاف مکہ مکر مدکی معجد حرام میں ہے، دوسر سے نمبر پر معجد نبوی ہو گئے میں، تیسر سے نمبر پر سبجہ آنسی میں، چوتے نمبر پر کسی بھی جامع مسجد میں اور جامع مبحد میں اعتکاف کے افغل ہونے کی وجہ یہ کہ جمعہ کیلئے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، لیکن جامع معجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہراس سجد میں اعتکاف ہوسکتا ہے، جہاں پانچ وقت کی جماعت ہوتی ہو، البت اگر سجد الی ہے جہاں پانچوں وقت نماز نہیں ہوتی تواس میں علاء کا اختلاف ہے، تاہم مختقین کے زو کی ایمی معجد میں بھی اعتکاف ہوسکتا ہے، اگر چے افضل شمیں ہے۔ (شامی بس: ۱۲۹، جاس)

# مسائلِ اعتكاف

# اعتكاف كي تين فتميس مير.

#### (۱) اعتكاف يمسنون

یدہ اعتکاف ہے جوسرف رمضان المبارک کے آخری مخترے میں اکیسویں شب سے عید کا جاند دیکھنے تک کیاجاتا ہے ۔ چونک آنخضرت فلطے ہر سال ان دلوں میں اعتکاف فر مایا کرتے تھاس لئے اس کواعتکاف مسنون کہتے ہیں۔

### (٢) اعتكاف نفل

وہ اعتکاف جو کسی مجلی وقت کیا جا سکتا ہے۔

## (٣) اعتكاف واجب

و واعتکاف جونڈ رکرنے ، یعنی منت ماننے سے واجب ہوگیا ہو، یا کسی مسئون اعتکاف کو فاسد کرنے ہے اس کی نضاء واجب ہوگئی ہو۔

چونکہ ان نتیوں قسمول کے احکام علیحدہ میں ، اس لئے ہر ایک کے نسائل ذیل میں جدا گائے تحریر کئے جاتے میں۔

#### اعتكاف مسنون

رمضان المبارک کے آخری عشرے بیں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ
اعتکاف مسنون ہے۔ اس اعتکاف کا وقت بیسواں روزہ پورا ہونے کے دن
غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور عمید کا چا تد ہونے تک باقی رہتا ہے۔
چونکہ اس اعتکاف کا آغاز اکیسویں شب سے ہوتا ہے، اور رائ غروب
آفتاب سے شروع ہوجاتی ہے، اس لئے اعتکاف کرنے والے کو چاہئے کہ
بیسویں روزے کو مغرب سے استے پہلے مجد کی حدود بیں بینی جائے کہ غروب
بیسویں روزے کو مغرب سے استے پہلے مجد کی حدود بیں بینی جائے کہ غروب

رمضان شریف کے عشر و اخبرہ کا بیا عثکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک فخص بھی اعتکاف کر لے نو تمام اہل محلّہ کی طرف سے سنت اوا ہوجائے گی بھین اگر سادے محلے جس سے کئی ایک نے بھی احتکاف دیکیا تو سارے محلے والول پرٹرک سنت کا گمناہ ہوگا۔ (ٹائی)

# محلے والوں کی ذمہداری

(۱)اس سے واشح ہوگیا کہ یہ ہر محلے والوں کی ذمد داری ہے کہ وہ پہلے سے بیتحقیق کریں کہ ہماری سجد میں کوئی اعتکاف عمل بیٹھ رہا ہے یا نہیں ؟ اگر کوئی آ دمی نہ بیٹھ رہا ہوتو گلر کر کے کسی کو بٹھا کیں۔

۲) لیکن کمی شخص کو اجرت دیے کر اعتکاف میں بٹھا تا جائز نہیں ، کیونکہ عمادت کیلئے اجرت دینا اور لیا کہ ولوں تا جائز میں ۔ (شالی)

اگر محلے والوں میں ہے کوئی شخص بھی کمی بجوری کی وجہ ہے۔ اعتکاف سرنے کیلیجے تیار نہ ہوتو کمی دوسرے محلے کے آدی کوائی مسجد میں اعتکاف سرنے کیلیجے تیار کرلیس، دوسرے محلے کے آدی کے میشنے ہے بھی اس محلے والوں کی سنت انتفاء اللہ ادا ہوجائے گی۔

( فَيْ وَي وَارِ العَلَومِ وَلِو بِيَرْ يَمْلُ وَمِن: ٥١٣ ، ٢: ٢)

اعظاف کا رکن اعظم میہ ہے کہ انسان اعظاف کے دوران مجد کی صدود میں رہے، اور توان مجد کی صدود میں رہے، اور توانج ضرور ہے سوا (جن کی تفصیل آئے آری ہے) ایک لیمے کیلئے بھی مجد کی عدود سے باہر ند نگلے، کیونکہ اگر معتلف ایک لیمے کیلئے بھی شرحی ضرورت کے بغیر حدود مجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعظاف ٹوٹ جاتا ہے۔

#### حدود مبحد كامطلب

یہت ہے لوگ حدود ممجد کا مطلب نیس مجھتے ، اور اس بناہ پر ان کا احتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس لئے خوب امجھی طرح مجھ کیجئے کہ حدود مسجد کا کیا مطلب ہے؟

عام بول چال بیں تو سخد کے پورسندا حاط کو سجد بی کہتے ہیں، کیکن شرقی اعتبار سے یہ پورا احاظ سجد ہونا ضروری ٹین ، بلکہ شرعا صرف وہ حصہ مسجد ہونا ہے جے بالی سجد قرار دیکر وقف کیا ہو۔

ال کی تفعیل یہ ہے کہ زمین کے کئی جھے کا سجد ہونا اور چیز ہے اور
مجد کی ضروریات کیلئے وقف ہونا اور چیز ۔ شرعام پر حرف اسے حصہ کو
کہا جائے گا جے بنانے والے نے محبد قرار دیا ہو ۔ لینی نماز پڑھنے کے سوااس
ہے کچھا در مقصود نہ ہوں کئی نقر بہا ہر مجد بنل کچھ حصہ الیا ہوتا ہے ، مثلا وضو
خانہ بشمل خانہ ، استخا خانہ ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ ، امام کا حجرہ ، کووام،
وخیرہ ۔ اس جے پرشرعام بحد کے ادکام جاری نہیں ہوتے ، چنا نچہ ال حصول
علی جنابت کی حالت میں جانا بھی جائز ہے ، جیکہ اصل مجد جس جنی کا واقل
مون جائز نہیں ۔ اس ضروریا ہے محبد والے جھے جس معتلف کا جانا بالکل جائز
میں ہے ، بلکہ اگر محکف اس جھے جس شری عقر کے بغیرا کیا ہے کیلے بھی
جیل ہے ، بلکہ اگر محکف اس جھے جس شری عقر کے بغیرا کیا ہے کیلے بھی
جیل ہے ، بلکہ اگر محکف اس جھے جس شری عقر کے بغیرا کیا ہے کیلے بھی

پھر بعض ساجد میں تو ضروریات معجد والا حصہ اصل معجد ہے بالکل الگ اور منتاز ہوتا ہے، جس کی پہچان مشکل ٹیس ہوتی کیکن بعض مساجد میں یہ حصر اصل سجد ہے اس طرح متصل ہوتا ہے کہ برخض اسے نیس پیچان سکتا، اور جب تک بانی سجد صراحہ نہ بتائے کہ بید حصد سجد نیس ہے اس وقت تک اس کا پہندئیس چانا۔

لبندا جب نئی فض کا کسی معجد ہیں اعتکاف کرنے کا ادادہ ہوتو اسے
سب سے پہلا کا م برکرنا چاہئے کہ سجد کے بانی یا اس کے متولی ہے معجد کی
تھیک ٹھیک حدود معلوم کرے ، معجد والوں کو چاہئے کہ وہ سجد ہیں ایک نقشہ
مرتب کر کے ایکا دیا جائے ، جس ہے معجد کی حدود واضح کردگ گئی ہول ، ورشہ
کم از کم جیسو ہیں روز ہے کو جب معتملتین معجد ہیں جع ہوجا کی افرائیل زبانی
طور پر سجھا دیا جائے کہ معجد کی حدود دکہال کہاں تک ہیں؟

جن مجدول میں وضوعانے اصل مجد سے بالکل متصل ہوتے ہیں وہاں عام طور پرلوگ وضوعانوں کو بھی مسجد کا حصد بیجھتے ہیں اور اعتکاف کی حالت میں بھی ہے کھنگے وہاں آتے جاتے رہجے ہیں، خوب بجھ لیمنا چاہئے کہ اس طرح اعتکاف فاصد ہوجاتا ہے، وضوعانے مسجد کا حصر نہیں ہوتے ، اور محکف کیلئے وہاں شرع طرورت کے بغیر جانا جائز ٹیل ہے، للندا اعتکاف میں محکف کیلئے وہاں شرع طرورت کے بغیر جانا جائز ٹیل ہے، للندا اعتکاف میں مجد کی مدوست واضح طور پر معلوم کر لیما ضروری ہے کہ مجد کی حدود کہاں شم ہوگئی ہیں ، اور وضوعات کی حدود کہاں سے شرور کا جو ک

اسی طرح مسجد کی میٹر صیاں جن پرلوگ جڑھ کر لوگ مسجد میں وافل ہوتے ہیں، وہ بھی عمو ما مسجد سے خارج ہوتی جیں، اس لئے معتکف کو شرق خرورت کے بشیرو ہاں جانا جائز میں ہے۔ بعض مجدوں کے محن بل جو حوض بنا ہوتا ہے وہ بھی مجد کی حدود ہے خارج ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بھی ہے معلوم کرنا ضروری ہے کہ خوض کے قریب مجد کی حدود کھال تک ہیں؟ اور حوض کی حدود کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟

جن معجدول ہیں نماز جناز ہیں جے کیا جگدا لگ بنی ہوتی ہے دہ بھی مسجد سے خارج ہوتی ہے معتکف کووہاں جانا بھی جائز نمیں ہے۔

بعض مساجد بین امام کی ربائش کیلئے معجد کے ساتھ ہی کمرہ بنا ہوتا ہے ، بید کمرہ بھی معجد سے حَارج موتا ہے ، اوراس بین معتقف کا جاتا جا تزنییں ۔

بعض مساجد میں ایسا کرہ امام کی ربائش کیلئے توشیس ہوتا ہیکن امام کی ربائش کیلئے توشیس ہوتا ہیکن امام کی اتنہا کی ضرور یات کیلئے بیٹا جاتا ہے ، اس کمرے کوچھی جب تک بائی مسجد سے مسجد قرار ند دیا ہواس وقت تک اسے مجد تیس مجما جائے گا، اور معتلف کو اس میں بھی جونے کی نہیت اس میں جون جونے کی نہیت کرلی ہوتو بھر معتلف اس میں جاسکتا ہے ۔

بعض مساجد میں اصل معبد کے بالکل ساتھ بچیں کو پڑھانے کیلئے جگہ بنائی جاتی ہے ،اس جگہ کوجمی جب تک بانی معبد نے معبد قرار نہ دیا جواس وقت تک معتلف کیلئے اس میں جانا جائز نہیں ۔

لیعق مساجد میں محید کی دریاں جھیں، چٹائیاں،ادرد گیرسامان رکھتے کیلئے الگ کمرویا کوئی جگر بنائی جاتی ہے،اس جگر کا حکم بھی بڑی ہے کہ جب تک بنانے دالے نے اسے مجد قرارنہ دیا ہو، یہ جگر مجرفیس ہے ادر معکف

این میں تبین جاسکتا۔

اس تغمیل ہے واشح ہوا ہوگا کہ اعتکاف کیلئے معجد کی صدود کومتعین کرنا ممس قدر مغروری ہے ، ابزا معتکف کواعتکاف شروع کرنے ہے پہلے نتظلین سر حصر است میں میں اس میں میں اس استعمال کے استعمال کے سے پہلے تنظلین

مس فدر معروری ہے منہروستان بواجوہ ک سروں سے سے ہے۔ مسجد سے عدد دسجد کوالچھی طرح معین کر لینا جا ہے۔ بچر جس مسجد کی حدود معلوم ہوجا کمیں تو اس کے بعد احتکاف سکے

پر من جدی حدور کو ایرب میں دارہ میں ہوتا ہے۔ دوران شرعی ضرورت کے بغیران حدود سے آیک کمھے کیلئے بھی ہا ہر شاکلیںاء ور نداعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

# شرى ضرورت كيلئے ثكلنا

شری ضرورت ہے جہاری سراد میہاں وہ ضروریات ہیں جن کیا بنا ہیں معجد سے نکلنا شریعت نے معتلف کیلئے جائز قرار دیا ہے، اور اس سے اعتکاف ٹیمیں ٹوٹنا ہضروریات مندرجہ ذیل ہیں

(۱) پیشاب پافانے کی ضرورت (۲) تنسل جنابت جبید میں شش کرنا ممکن نہ ہو۔ (۳) وضو، جبکہ میجہ میں رہنے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو۔ (سم) کھانے پینے کی اشیاء باہر سے لانا، جبکہ کوئی اور شخص لانے والا موجود نہو۔ (۵) مؤذن کیلئے اذائن دینے کے مقصد سے باہر جانا (۲) جس میر میں اعتکاف کیا ہے ، اگر اس میں جمعہ کی نماز تہ ہوتی ہوتی جمعہ کی نماز کیلئے دوسری مجہ میں جانا (۵) مجد کے کرنے وغیرہ کی صورت میں دوسری اسجہ میں شفل ہونا۔ ان خردریات کے علاوہ کی اور مقصد سے باہر جانا معکف میں شفل ہونا۔ ان خروریات کے علاوہ کی اور مقصد سے باہر جانا معکف

#### قضاءهاجت

ا مستکف تضا، ماہ بہت بیش بیش با خانے کی ضرورت ہے مجد سے
باہر نگل مکتا ہے، جہاں تک پیشا ہے، منتی ہے، اس کیلئے مجد کے تر بہترین
عکہ بیشا ہ کرنا ممکن ہووہاں جاتا چاہئے ، لیمن پاخانے کے لئے جانے بیس
تفصیل ہے کدا گر مجد کے ساتھ کوئی بیت الخلا و بنا ہوا ہے، اور وہاں قضاء
حاجت کرنا جمکن ہے ، تو ای بیس قف ماجت کرنا چاہئے ، کہیں اور جانا
در ست تہیں ، لیکن اگر کسی شخص کیلئے اپ گھر کے مواکمی اور جگہ قضاء حاجت
طبعا ممکن مذہویا مخت وشوار ہوتو اس بین جائز ہے کہ اس غرض کیلئے اپ گھر

کیکن جس شخص کو میرنجیورگ ندند. است متجد کا بیت الخلاء بی استعال کرنا چاہئے ، اگر ایباشخص متجد کا بیت الخان کیجوژ کر چلا جائے تو لیعض علاء سے نزد یک ایس کا اعتفاف نوت جائے کا براٹری)

۳ رکین آگرمنجدگی میت الخلا ، نده یا اس می نشناء حاجت ممکن مذہویا سخت دشوار مود نشناء حاجت کیلئے اسپنے تحریجانا جائز ہے ،خواد دو گھر کتنی دور ۶۶ -

(۳) اگر مجد کے قریب بھی دوست یا حزیز کا گھر موجود ہوتو نضاء حاجت کیلئے اس کے گھر جانا شروری ٹیس ، بلکداس کے یاوجود اپنے گھر جانا جائز ہے اخواہ گھراس دوست یا عزیز کے مکان کے مقابلے میں دور ہو۔ (۴) آگر کمی گفتم کے دوگھر ہوں تو اس کو جا ہے کہ قریب والے گھر میں جا کر قضاء حاجت کرے، دور والے گھر میں جانے سے بیعض علاء کے نز دیک اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (شائی، دعاتکیری)

(۵) اگر بیت الخلاء مشغول ہوتو خالی ہونے کے انتظار میں تفرنا جائز ہے، لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک کھے کیلیے بھی تفرنا جائز خہیں ،اگر تفرعمیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (برجندی جس:۲۳۳)

(۲) بیت الخلا مکوجاتے یا وہاں ہے آتے وقت واستے بھی یا گھر بھی کسی کوسلام کرنا ،سلام کا جواب و بینا یا مختصر بات چیت کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ اس بات چیت کمیلئے گھرنہ پڑے ۔ (مرقاۃ )

(ع) ہیت الخلاء کیلئے جاتے یادہاں ہے آتے وقت تیز چانا ضرور کا نہیں ، آہتہ آ ہتد چلنا بھی جائز ہے۔ (عالکیریہ)

(۸) تشاء حاجت کیلئے جاتے وقت کی خص کے ظہرانے سے تھرہا ا میں چاہئے ، بلکہ چلتے چلتے اسے بتاوینا چاہئے کہ یس اعتکاف میں ہوں ، اس لئے تھرمیں سکا ، اگر کس کے تھرانے سے مچھ در تھر گیا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہاں مک کواگر داستے ہیں کی قرض خواہ نے دوک لیا تو امام ابو صدیق کے فزو کی اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ، اگر چ صاحبین کے فزو کی الی مجبوری سے اعتکاف ٹریس ٹو ٹا ، اور امام سرحی نے سہولت کی بناء پر صاحبین ان کے تول کی طرف رافحان طا ہر کیا ہے ۔ ( مبسوط سرحی ، می بہتا ، بی معاورت ہیں

رائے میں ناتھ ہرے۔

(9) جب بیت الحلاء جانے کیلئے لکلا ہو بیز کی سگریٹ پینا جائز ہے، بشرطیکداس غرض سے تھمر تانہ پڑے۔

(۱۰) جب کو لُ شخص تضاء حاجت کیلئے اپنے گھر گیا ہوتو تضاء حاجت کے بعد وہاں وضوکر نابھی جائز ہے۔ (مجمع الانہر ہس:۲۵۲، ج:۱)

(۱۱) قضاء حاجت میں استخار بھی داخل ہے، لبنداجن لوگوں کو قطرے کا مرض ہوتا ہے، وہ اگر صرف استخاء کیلئے باہر جانا جا ہیں تو جا سکتے ہیں، اس کئے نقتہاء نے استخاء کو قضاء حاجت کے علاوہ خروج کا مستقل عذر قرار دیا ہے۔(ریکھئے شامی ہم: ۱۳۴،ج:۲)

#### معتكف كأغسل

معتلف کوصرف احقام ہوجائے کی صورت میں قسل جنابت کیلئے مجد سے باہر جانا جائز ہے ،اس میں بھی یہ تنصیل ہے کہ اگر مجد کے اندر ہے ہوئے قسل کر نامکن ہو، مثلا کسی بڑے برتن میں بیٹے کراس طرح تنسل کرسکا ہوکہ پانی معجد میں نہ گر ہے قواہ ہو جانا جائز نہیں الیکن اگر بیصورت ممکن نہویا سخت دشوار ہو تو قسل جنابت کیلئے باہر جاسکتا ہے۔ (فتح القدیم، می :ااا، بی سخت دشوار ہو تو قسل جنابت کیلئے باہر جاسکتا ہے۔ (فتح القدیم، می :ااا، بی بی بی بی تنصیل ہے کہ اگر معجد کا کوئی قسل خانہ موجود ہے تو اس میں ہی بی تنصیل ہے کہ اگر معجد کا کوئی قسل خانہ نہیں ہے بیا اس میں اس میں جا کر قسل کرتا کسی وجہ ہے مکن نہیں یا سخت دشوار ہے تو اپنے گھر جا کر بھی قسل کرتا کسی وجہ ہے مکن نہیں یا سخت دشوار ہے تو اپنے گھر جا کر بھی قسل کرتا کسی وجہ ہے مکن نہیں یا سخت دشوار ہے تو اپنے گھر جا کر بھی قسل کرتا کسی وجہ ہے مکن نہیں یا سخت دشوار ہے تو اپنے گھر جا کر بھی قسل عسل جنابت سے سوائس اور عسل کیلیے مجد ہے اکھنا جا ترقیل ، جعد

کیلیے عسل یا خداک کی غرض ہے عسل کرتے کیلئے مجد ہے باہر جاتا جائز
میں ،اس غرض ہے مجد ہے باہر نکلے گا تو اعتکاف توٹ جائے گا ، وابت جعد

الح عسل کرتا ہو یا خداک کیلئے نہا نا ہوتو اس کی الیمی صورت اختیاد کی جاسکتی

ہے جس سے پائی مجد جس نہ گرے ،مثلا کسی ہے جس بھی جفہ کرنمالیس ، یا مجد
کے کہارے پر اس طرح عسل کرنا ممکن ہو کہ پائی مجد ہے باہر گرے تو البا

فلاصہ مید کہ مسئون اعتکاف ہیں جمعہ کے خسل شنڈک کی خاطر خسل کیلیے مسجد سے باہر کیل جاتا جاتا جاتا جاتا ہے مہاں تغلی اعتکاف ہیں ایس کے تیں واس صورت میں جنتی ویر خسل کیلئے باہر رہیں مجے آتی دیر کا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل اور فقعی تحتیق ضمیے ہیں ملاحظ فرما ہے۔

#### المعتكان بكارضو

ا۔ اگر مسجد بیں وضو کر سنے کی الیک جگہ موجود ہے کہ معتلف خود تو مسجد بیں رہے رئیکن وضو کا پانی مسجد سے با ہرگر ہے ، تو وضو کیلیے مسجد سے باہر جانا جائز تمیس ، چنانچہ الیمی صورت بیس معتلف کو وضو خانہ تک جانا بھی جائز تمیس

بعض مبجدوں سے معتقفین کیلئے انگ پائی کی تو نیماں اس طرح لگائی جاتی میں کہ معتلف خودلو مسجد علی پینستا ہے لیکن ٹونٹی کا پائی مسجد سے باہر کرتا ہے، وگر امیا انتظام مسجد موجود ہے تواس سے فائدہ اٹھانا جا ہے ، اور اگر امیا ا تظام نیں ہے قوال ہے وضوکر نے بہائے کسی فیر معتلف سے او نے میں پانی منگوا کر مسجد کے کنارے پر اس طرح وضو کرلیں کہ پانی مسجد سے یا ہر م

۲ لیکن اگر کسی مسجد میں امیں کوئی صورت ممکن نہ ہوتو وضو کیلئے مسجد سے باہر وضو خانے یا وضو خانہ موجود نہ ہوتو کسی اور قرسی جگہ جانا جائز ہے۔ (شامی) اور بہتھم برحتم کے وضو کا ہے خواوو و فرض نماز کیلئے کیا جار باہو یانظی

سا بین صورتوی جی معتلف کیلیے دخوکی غرض سے باہر نکلنا جائز ہے، ان جی دخو کے ساتھ سواک، منجن یا جیٹ سے دانت مانجھنا، صابن لگانا اور تولید ہے اعصا دختک کرنا بھی جائز ہے الیکن دخو کے بعد ایک لمے کیلیے مجھی باہر تھیرنا جائز نہیں ،اور ندبی راستے میں رکنا جائز ہے۔

### کھانے کی ضرورت

مباوتوں كيلئے۔

اگر کسی محض کوکوئی ایسا آ دی میسر ہے جو اس کیلئے مسجد میں کھانا پائی لا سکے قواس کیلئے کھانا لائے کی خوص ہے مسجد سے باہر جانا نیائز نمیس ایکن اگر سسے سے را البحر الرائق ، ص :۲۲۱، ج:۲) کیکن کھانا مسجد میں لاکر بن کھانا چاہیئے ۔ (اکبحر الرائق ، ص :۲۲۱، ج:۲) کیکن کھانا مسجد میں لاکر بن کھانا چاہیئے ۔ (سمجنایہ المفتی ہمں:۲۲۲، ج:۳) نیز ایسے خفش کو اس بات کا خیال دکھنا چاہئے کہ ایسے وقت مسجد سے قطے جب اسے کھانا تیارش جائے ، تا ہم اگر کچھ دمر کھانے کے انتظار میں تھر بارٹ ہے تو مضا کھ تبیس۔

ازال

ا۔ اگرکوئی مؤذن اعتکاف بھی بیٹھا ہوا ورا سے اؤان دینے کیلے مجہ سے باہر جاتا پڑنے تو اسکیلئے باہر نظانا جائز ہے ، تکراؤان کے بعد نے تھیرے۔ ۳۔ اگر کوئی شخص با قائد ومؤڈن او ٹیس ہے لیس کسی وقت کی اڈان دینا جا بیٹا ہے تو اس کیلئے بھی اڈان کی قرض سے باہر نظانا جائز ہے۔ (میسونا ٹرخی بی :۲۱، ج:۳)

تمازجعه

(۱) بہتر یہ ہے کہ احتکاف ایک سجد بھی کیا جائے جس میں نماز جعہ ہوتی ہورتا کہ جعد کیلئے باہر نہ جانا پڑے الیکن اگر کی سجد بھی جعد کی نماز ٹیم ہوتی مگر ڈٹٹے وفتہ نماز ہوتی ہے تو اس میں بھی اعتکاف کرتا جا کڑھے۔ (شای عالمکیریہ)

(۳) ایسی صورت میں تماز جمعہ پڑھنے کیلئے وومری مجد میں جاتا بھی جائز ہے، لیکن اس قرض کیلئے ایسے وقت اپنی مجد ہے نکلے جب اے اندازہ ہوکہ جامع محدومتینے کے بعدوہ جارر کعت سنت اداکرے گاتواں کے قوما ابعد خطبہ شروع ہوجائے گا۔ (عالمکیریہ)

(٣) چب کمی معجد میں نماز جمعہ پڑھنے کمیا ہوتو فرض پڑھنے کے بعد سنتیں بھی وہاں پڑھ سکتا ہے رکین اس کے بعد تغیرنا جائز نہیں۔(ایسنا) تاہم اگر ضرورت ہے زیادہ تغیر کمیا تو چونکہ مسجد میں تغیرا ہے اس لئے احتکاف

فاسدنه بوكار (بدائع بس:۱۱۳ ج:۳)

(۳) اگر کوئی شخص جامع معجد میں جمعہ پڑھنے کیلئے گیا اور وہاں جا کر باتی ماندہ اعتکاف اسی معجد میں پورا کرنے کیلئے وہیں تھمر گیا تو اس سے اعتکاف توضیح ہوجائے گالیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔(عائلیری)

### مسجد ہے منتقل ہونا

برمعتلف کیلئے ضروری ہے کہ اس نے معجد ہیں اعتکاف شروع کیا ہے اس میں پورا کرے۔ لین اگر کوئی البی شدید مجبوری آجائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرنا ممکن ندر ہے، مثلا وہ مجدم نبدم ہوجائے ، یا کوئی شخص زبر دتی وہاں نکال دے یا دہاں رہنے میں جان وہال کا کوئی تو کی فطرہ ہوتو و دسری مجدمیں منتقل ہو کر اعتکاف بورا کرنا جائز ہے، اور اس غرض کیلئے باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بشرطیکہ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کہیں نہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بشرطیکہ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کہیں نہ مضہرے، بلکہ سیدھام مجدمیں چلا جائے۔ (مخ القدیریس: اللہ نہ: ۳ ما شہریہ)

#### نماز جنازه واورعيادت

(۱) عام حالات بی کسی معتلف کیلئے نماز جنازہ بیں شرکت کیلئے، یا کسی کی بیماری پری کیلئے معجد سے باہر نگلنا جائز نہیں ، لیکن اگر قضاء حاجت کیلئے نگلا تھا اور ضمنا رائے بی کسی کی بیمار پری کرلی یا کسی کی نماز جنازہ بی شرکت کرلی تو جائز ہے اس سے اعتکاف نہیں ٹو ٹیا۔ (بدائع بس:۱۱۳، ج:۳) لیکن شرط یہ ہے کہ نماز جنازہ یا عیادت مریض کی نیت سے نہ نظام، بلکہ نیت قضاء حاجت کی ہواور بعد میں بیکام بھی کر ہے، کیونکہ اگر ان کالموں کی نیت ہے نظر کا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ( ٹائی ) نیز بیا بھی شرط ہے کہ تماز جنازہ اور عیادت کیلئے رائے ہے ہمنا نہ پڑے، بلکہ بیاکام رائے آئی ٹی ہوجا کیں، مجرعیادت مریض تو چلتے چلتے کرتی چاہئے، چنانچے حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ آنخضرت ملک چلتے چلتے بیاد پری کر لیتے تھے، اس فرض کیلئے رکتے نہ تھے۔ (ابوداؤد) اور تماز جنازہ ٹیں بیشرط ہے کہ تمازے بعد بالکل رکتے نہ تھے۔ (مرقاۃ میں ۲۳۰۰ بن ۲۰۰۰)

ر و) اس کے علادہ واگر اعتکا ف کی نیت کرتے وقت ہی بیشر فاکر لی تھی۔ کہ جس اعتکا ف کے دوران کسی سریفن کی عیادت یا نماز جنالہ و جس شرکت یا سمی علمی و دینی مجلس جس شامل ہونے کیلئے جانا چاہوں گاتو چلا جاؤں گاتو اس صورت جس ان اغزاض کیلئے مسجہ سے باہر جانا جائز ہے، اور اس سے اعتکاف نہیں تو نے گا ، لیکن اس طرح اعتمان تفل ہوجائے گا ، مسنون شدر ہے گا۔ اس مسئل کی مزید تفصیل طمیعے میں ملاحظ فریا ہے۔

#### اعتكاف كاثوث حانا

مندرجية بل جيزون ساعتكاف أوث جاتا ہے:

ا بین ضرور یات کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے، ان کے سواکسی بھی مقصد سے اگر کوئی معتکف حدود مسجد ہے باہر نکل جائے ، خواہ ہے باہر نکانا ایک علی لمحے کیلئے ہو، تواس سے اعتکاف ٹونٹ جاتا ہے۔ (بدایہ )

والشح رہے کہ معجد سے تکلٹا اس وقت کہا جائے گا جب یا وَل معجد سے

اس طرح با ہرنگل جائیں کہ اے عرفا مجدے نگلنا کہا جاسکے، لہذا اگر صرف سرمجدے باہرنکال دیا تو اس سے اعتکاف فاسدنیں ہوگا۔ (واراد بالخروج انفصال قدمیہ) (بحرمی:۳۲منی:۴)

۲۔ ای طرح اگر کوئی معتلف شرق ضرورت سے باہر نگلے، لیکن ضرورت سے فار قے ہوئے کے بعدا کیا کسے کیلئے بھی تھہر جائے تو اس سے مجھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (شای)

۳۔ بلاضرورت شرگ مجد ہے باہر نگلنا خواہ جان یو جھ کر ہو، یا بھول کر، یافلطی ہے ، ببرصورت اس سے اعتکف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر بھول سمر یافلطی ہے باہر نگلا ہے تو اس ہے اعتکاف تو زنے کا گناوٹییں ہوگا۔ (شای)

۳۔ کوئی شخص احاطۂ معجد کے کسی حصہ کومسجد سمجھ کر اس بیس چلا گیا، حالانکہ درحقیقت وہ حصہ معجد میں شامل نہ تھا، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ عمیا۔ ای لئے شروع میں عرض کیا گیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے حدود معجد اچھی طرح معلوم کر کینی چاہئیں۔

ے۔ اعتکاف کیلئے چونکہ روز وشرط ہے،اس کئے روز وتو ڑو ہے ہے۔ مجمی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے،خواہ یہ روز وکمی عذر ہے تو ژاہو یا بلا عذر ، جان پو چھکرتو ژاہو یا تنظی ہے ٹو ٹاہو، ہرصورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، قلطی ہے روز وٹو نے کامطلب یہ ہے کہ روز وتو یا وتھا،کیکن ہے افتیارکوئی عمل ایسا ہوگیا جوروزے کے منافی تھا،مثلاضح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتا رہے، یا غروب آفتاب سے پہلے یہ بہجھ کر روز ہ افطار دکر لیا کہ افطار کا دخت ہو چکا ہے، یا روز ہ یا د ہوئے کے باوجود کل کرتے وقت تعطی سے پانی حلق چیں جلا گیا ، تو ان تمام صور تول جی روز ہائوٹ جاتار بااورا مشکاف بھی اٹوٹ حمیا۔

لیکن اگر روز و بی یادن رہا، اور بعول کر یکھ کھانی لیا تواس ہے بھی روز ہم پھیں تو ٹااورا مشکاف بھی فاسرتیس ہوا۔ (درفناروشای بس:۱۳۱۱،۴۶۰)

الار جماع كرنے سے بھى اعظاف ٹوٹ جاتا ہے خواہ ہے جماع جان بو ج*و كركر سے* ياسبوأ، ون بھى كرے يا دات بھى ،سجد بھى كوے ياسمجدسے باہر،اس سے انزال ہويانہ ہو، ہرصورت بھى اعظاف ٹوٹ جاتا ہے۔ (ہداہـ)

ے۔ بوس و کنار اعتکاف کی حالت میں ناجائز ہے، اور وگر اس سے انزال ہوجائے تو اس ہے اعتکاف مجھی ٹوٹ جانا ہے، لیکن انزال نہ ہوتو ناجائز ہونے کے باوجوداعتکا فے نیس ٹوفا۔ (ہمانیہ)

حکن صورتوں میں اعتکاف تو ڑنا جائز ہے؟

مندرجيذ بل صورتول من اعتكاف توزيا جائز ب

ا۔ احتکاف کے دوران کوئی الی بیاری پیدا ہوگئ جس کا علاق مسجد سے باہر نظام بغیر ممکن ٹیس لواعت کاف توڑ تاجائز ہے۔ (شامی)

۲ کسی ڈو ہے یا جلتے ہوئے آدی کو بچانے یا آگ بجھانے کیلئے بھی احتکاف تو ٹر کر ہاہرنگل آنا جا تز ہے۔ (امیناً) سے مال ماپ بیوی بچون میں سے کسی کی سخت بیاری کی وجہ سے بھی اعتکاف توڑنا جا کڑے۔

۳۔ کو کُ شخص زبردئ باہر نکال کر لے جائے ،مثلا حکومت کی طرف ہے گر فیآری کا دارنٹ آ جائے تو بھی اعتکاف تو ٹر نا جا ٹز ہے۔ (شای) ۵۔ اگر کو کی جنازہ آ جائے اور کو کی ٹماز پڑھانے والا نہ تب بھی

اعتکاف توڑنا جائز ہے۔(خ القدیم بس:۱۱۱، ج:۲) ان تمام صورتوں میں باہر نکلنے ہے گنا و تو نہیں ہوگا، کیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (الحرالرائق بس:۳۲۲، ج:۲)

# اعتكاف توشخ كاتقكم

ا۔ فدکورہ بالا وجوہ میں ہے جس وجہ نے بھی اعتکاف مسنون ٹوٹا ہو،

اس کا تھم ہیہ ہے کہ جس میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضاء واجب ہوگی، پورے دن کی قضاء واجب بیل ۔ (شامی) اور اس ایک دن کی قضا کا طریقہ ہیہ ہے کہ اگر اس رمضان میں وقت باتی ہوتو اس رمضان میں کسی ون غروب آفاب ہے اعتکاف خروب آفاب ہے اعتکاف کر لیے ، اور اگر اس رمضان میں وقت باتی نہ ہویا کسی وجہ ہے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہوتو رمضان میں وقت باتی نہ ہویا کسی وجہ ہے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہوتو رمضان میں وقت باتی نہ ہویا کسی وجہ ہے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہوتو رمضان میں وقت باتی نہ ہویا کسی وجہ ہے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہوتو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روز ورکھ کرایک دن کیلئے اعتکاف کیا جاسکتا ہے، اور اگلے رمضان میں قضا کر ہے جلد از جلد قضا کر لینی ہوجائے گی ، لیکن زغرگی کا بچھ بجروسے نہیں ، اس لئے جلد از جلد قضا کر لینی جوجائے گی ، لیکن زغرگی کا بچھ بجروسے نہیں ، اس لئے جلد از جلد قضا کر لینی جائے۔

۲۔ اعتکاف مسئون ٹوٹ جانے کے بعد سمجد سے باہر تکانا ضرور کا انہیں، بلکہ عشر واخیر دکے باتی ما تدوایا م بھی افعل کی نیت ہے اعتکاف جار کی رکھا جا سکتا ہے، اس طرح سنت مؤکدہ او ادائیس ہوگی بلکن تنلی اعتکاف کا شوا ہے ہوں ہوگی بلکن تنلی اعتکاف کا شوا ہے ہوں ہوں بیس کی دورا گرا عتکاف کس غیر اختیاری بعول چوک کی دجہ نے وٹا ہے تو عجب نیس کرا اللہ تعالی عشر واخیر کا ٹواب پی رحمت سے عطافر ما دیں ۔ اس لئے اعتکاف ٹوٹے کی صورت میں بہتر بہی ہے کہ عشر واخیرہ ٹتم ہونے تک لئے اعتکاف جاری رکھیں بیکن آگر کوئی تحق اس کے بعد اعتکاف جاری ندر کھی تو ایس دان باہر بیسی جائز ہے دان ہوت اس دان باہر بیسی جائز ہے اس دان باہر بیسی جائز ہے کہ جس دان اعتکاف ٹوٹر کردے۔ بیسے بیسے نئل پھر اعتکاف شروع کردے۔ بیسے طال جا ہے اس دان باہر جانوں باہر بیسی جائز ہے دان ہے ہوئی ان اعتکاف شروع کردے۔

سائی دن کے استان کی تھا کا طریقہ اگر چہ فقہاء نے صاف حاف خوا میں گھا، کی تھا کا طریقہ اگر چہ فقہاء نے صاف ہوتا ہے کہ آگر احتکاف دن میں ٹوٹا ہوتا ہے کہ آگر احتکاف دن میں ٹوٹا ہوتا ہے کہ آگر احتکاف دن میں ٹوٹا ہوتا ہوتا ہے کہ قضاء داجب ہوگی، بینی تھا کیلئے سے صادق ہے پہلے داخل ہوروز در کھے ،اور اس روزشام کو غروب آگیا ہے کہ وقت نگل آئے ،اور اگر استکاف دات کوٹوٹا ہے تو رات اور وان دوٹوں کی قضاء کرے ، لیمن شام کو غروب آئیا ہے ہوروز در کھے ،
امریا قبا ہے ہیلے سمجہ میں داخل ہو، رات بھر ایکلے ۔ ( کیونکہ یہا احتکاف اور ایکلے دن غروب آئیا ہے کہ بعد مسجہ سے باہر نکلے ۔ ( کیونکہ یہا احتکاف واجب ہے اور اعتکاف واجب ہے اور اعتمام کئی ہے۔ )

### آ داب اعتكاف

ا مشکاف کا متعمد چونکہ ہے ہے کہ انسان دوسرے تمام مشاعل ہے

کنارہ کش ہوکر اللہ تعالی تن کی یاد کی طرف اپنے آپ کو نگائے ، اس لئے استخاف ہے تاہد کا سے بہتا جا ہے ، اس لئے ا احتکاف کے دوران غیرضروری کا موں اور باتوں سے بہتا جا ہے ، اور جس قدر ونت ملے نوافل پڑھنے ، تلاوت قرآن اور دوسری عبادتوں اور اذ کار و تعبیجات میں ونت گذارنا جا ہے ۔ نیزعلم دین کے پڑھنے اور پڑھائے ، وعظا

ونھیجت ، کرنے اور دین کتابوں کے پڑھنے ہیں بھی ندصرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ، بلکہ موجب ٹواب ہے۔

#### مباحات اعتكاف

اعتكاف كي حالت بين مندرجة بل كام بلاكرامت جائز بين:

(۱) کھانا چیتا(۳) سونا (۳) ضروری فرید و فروخت کرنا بشرطیکه سودا مسجد میں ندلایا جائے ،اور فرید و فروخت ضروریات زندگی کیلئے ہو، لیکن مجد کو

با قاعده تجارت گاه منانا جائز نیس -

(٣) جامت كرانا (ليكن بالمسجد بين نـرُرين)

(۵) باب چیت کرنا (لیکن فضول کوئی سے پر بیز ضروری ہے۔) (شای)

(٢) تكاح يا كونى اور عقد كرنا\_ ( بحر بس:٣٣٩، ج:٢)

(4) كېزے بدلنا ،خوشبولگانا ،سريس تيل لگانا۔

( خلاصة الفتادي يس: ٢٩ م.ج. ١)

(٨) منجد مين تمن مريض كا معائنة كرنا اور نسخه لكصا يا دوا

بتا و بنار ( فمآ وی دار العلوم د یو بند جدید اس: ۵۰۱ ج.۲ )

(٩) قرآن کريم يادي تي علوم کي تعليم دينا۔ (شاي جس:١٩٥٥ ق:٢)

(۱۰) کپڑے دھونا اور کپڑے مینا۔ (مصنف ابن الی شیبہ گن عطا ہو، مین ۱۹۴۰ ج:۲۲)

(۱۱) خرورت کے دفت مید شرارع خارج کرنا۔ (شای)

تیز جنے بھی اٹمال اعتکاف کیلئے مفید یا مکروہ تہیں ہیں اور تی نفسہ بھی حلال ہیں ووسب اعتکاف کی حالت میں جائز ہیں۔

#### تحروبات اعتكاف

اهتكاف كي حالت من مندجه في الموركر و دين:

ا۔ بالکل خاموثی اختیار کرنا، کیونکہ شریعت میں بالکل خاموش رہنا کوئی عیادت نہیں، اگر خاموثی کوعبادت مجھ کر کرے گا تو بدعت کا گناہ ہوگا، البتہ اگر اس کوعبادت تہ سمجھے، لیکن گناہ ہے اجتناب کی خاطر حتی الامکان خاموثی کا اجتمام کرے تو اس ہیں مجھ حرج نے نہیں ہے۔ ( در فقار ) البتہ جہال ضرورت ہودہاں پولئے ہے پر پیزند کرنا جائے۔

یں فضول اور بلا ضرورت یا تیں کرنا بھی تحروہ ہے، ضرورت کے مطابق تھوڑی گفتگونو جائز ہے احرائر الر مطابق تھوڑی گفتگونو جائز ہے احرائر الر الار میں۔ الخالق ) الازم ہے۔ (منحة الخالق)

٣ \_ سامان تجارت مىچىرىش لاكر بېچنانجى تكروه سې -

ا المراعتكاف كيلي معجدكي التي جكه تحير ليهاجس الدوسر معلقين يا

تمازيوں كوتكليف ينجير

۵۔ اجرت پر کتابت کرنا یا کپڑے بینا یا تعلیم وینا بھی معتلف کیلئے فقہاء کرام نے کروولکھا ہے۔ ( بحر،صد ۳۲۷ ، ج:۲) البتہ جو محص اس کے بغیر ایام اعتکاف کی روزی بھی نہ کما سکتا ہو، اس کیلئے تھے کر قیاس کر کے مخبائش معلوم ہوتی ہے۔ والٹداعلم

#### اعتكاف منذور

اعتکاف کی دوسری هم اعتکاف منذ در ہے۔ (۱) یعنی دواعتکاف جو کمی شخص نے نذر مان کرا پنے ذرمہ دادجب کرلیا ہو۔ اس تتم کے اعتکاف کی ضرورت پنونکہ بہت کم بیش آتی ہے، اس لئے اس کے صرف ضروری مسائل انتصاد کے ساتھ ذیل میں لکھے جاتے ہیں، تفصیل کیلئے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جائے یاکسی مفتی ہے ہو چھ کرٹمل کیا جائے۔

#### نذركاطريقه

صرف کمی عبادت کی انجام کا دل دل بیں ارادہ کر لیتے ہے نذر ٹہیں ہوتی ، بلکہ نذر کے الفاظ کا زبان ہے ادا کرنا ضروری ہے، چنا نچے اگر کمی شخص نے دل ہی دل میں ارادہ کرر کھا ہے کہ فلاں دن اعتکاف کروں گا تو صرف اراد ہے ہے اعتکاف کرنا واجب ٹیس ہوگا، نیز زبان ہے بھی اگر صرف ارادے کا اظہار کیا ، مثلا ہے کہا کہ'' میرواراوہ ہے کہ فلاں دن اعتکاف کروں

البحث نزرا يؤكاف كي البيضيم بي لما حظيفرما كيل.

گا'' تو وس ہے بھی نڈر منعقد تھیں ہوگی۔ (دیداد الفتادی ہیں: ۴۸۵، جائے۔ 'ج' ) بلکہ نڈر کیلئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا جملہ استعمال کرے جس کا مغیوم ہے۔
لکٹنا ہو کہ جس نے اعز کاف کو اپنے قامہ لازم کرلیا ہے، یا جو عرفا نڈر کے معنی عیں استعمال ہوتا ہو ہمثلا ہے کہ '' جی فلاں دن اعتکاف کرنے کی منت مانیا ہوں'' یا'' جس نے فلاں دن کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرلیا'' یا'' جس انتحالی ہوں' یا '' جس انتحالی سے عمید کرتا ہوں کہ جس فلاں دن کا اعتکاف کروں گا'' یا '' اللہ تعالی نے آگر فلاں بینارکوئندرست کردیا تو جس استے دن کا اعتکاف کروں گا'' ان متحالی ترام صورتوں جس بوجائے گی اور اعتکاف دوجب بوجائے گا۔ اس کی علی تختیق ضمے جس ملاحظ فرما کیں۔
علی تحقیق ضمے جس ملاحظ فرما کیں۔

ہے۔ اگر کسی شخص نے کہا'' انشا واللہ ٹی فلال دن ٹیں اسٹکاف کردن گا'' تو اس سے نز رمنعقد ٹیل ہوئی واور اعتکاف اس کے ذرمہ داجب ٹیمی و 'اب اعتکاف کرے تواجھا ہے اور شکر سے تو بھی جائز ہے۔

۔ اور اگر انٹ واللہ کے بغیر یہ کہا کہ میں فلاں دن احتکاف کروں گا''اور منت یا عہد دغیرہ کا کوئی لفظ استعمال فیس کیا ، تو فلا ہر ہے ہے کہا ک سے بھی نذرمنع فلزئیں ہوئی جمین احتیاط اس کے مطابق عمل کر لے تو بہتر ہے۔

## نذركي فتمين اوران كأتتكم

انڈر کی دوقتمیں ہیں، تذریعین اور تذریجین۔ نذریعین کا مطلب میرے کرکمی خاص میننے یا دنول میں اعتکاف کی نیت کرے ،مثلا پر تذریائے کے شعبان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرول کا واس صورت میں انہا ونوں چیں اعتقاف کرنا واجب ہوگا جن دنوں کی نفر رہائی ہے مالیت اگر کسی وجہ سے الناونوں میں دوز ہ شدر کا سکے تو ہ وسری تاریخوں میں قضا وکر ہے۔ (شامی جس:۱۱، ج:۲)

دوسری جم نذر مغیر معین کی ہے جس میں کوئی مہینہ یا تاریخ مقرر نہ کی ہو، مثلا میہ نذر مانی کہ تمن دن کا اعتکاف کردی گا، تو ان تمام دلوں میں اعتکاف کرنا جائز ہے جن میں روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے، اوران دنوں میں ذعتکاف کرنے سے نذر پوری ہوجائے گی۔

## بذركي ادائيكي كاطريقه

ا - اعتکاف منذور کیلئے روز ہشرط ہے، لبندا خواہ بے اعتکاف رمضان میں کرد ہاہو یا غیر دمضان میں ہرعالت میں روز ہ کے ساتھ داعتکا ف کرنالا زم معکار

1۔ اگر کمی فحض نے ایک دن اعتفاف کرنے کی عذر مانی تو اس پر صرف دن دن کا اعتفاف داجب ہوگا ، چنا نچے اسے فیاہیے کہ مج صادق سے پہلے مجد میں داخل ہوجائے ، اور شام کوغروب آفناب کے بعد باہر نظے ، ہاں اگر ایک دن اعتفاف کی عذر مانے وقت دل میں بیزیت تھی کہ چوہیں تھنے کا اعتفاف کروں گا ، یعنی رائے اعتفاف میں بسر کردں گا ، تو بھر چوہیں تھنے کا اعتفاف کا زم ہوگا۔ ( بحر ہس : ۱۳۲۸ ، ق:۲) اس صورت میں اسے چاہیے کہ رمضان کے اعتفاف کی طرح خروب آفناب سے پہلے مجد میں داخل ہو ، اور اسکی غروب آفناب کے بعد باہر نکلے۔ سر آگر صرف ایک دات اعتکاف کرنے کی نذر مائی تو بینذر سی نیس جوئی ، دور اس پر پھی واجب نہ ہوگا، کیونکہ دات کے دفت روز وجیس ہوسکتا، اور اعتکاف بغیر روز سے کے مکن تیس ، اور آگر نذر ما سنے دفت بیانیت تھی کہ دن بھی نذر میں داخل ہے ، تب بھی نذر درست نہ ہوگی ، اور کچے داجب نہ ہوگا۔

سمے اگر دویا زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نذر مانی تو دنوں اور راتوں دنوں کا اعتکاف لازم ہوگا۔

ے۔ اگر دو یا زیادہ را توں کے اعتکاف کی نذر کی تنب بھی دوتوں اور راتوں دنوں کا اعتکاف کرتا ہوگا۔

۳۔ آگر دویا زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نذر کی اور نہت ہی تھی کے صرف دن دن میں اعتکاف کروں گااور رات کو سمجد سے باہر آجایا کروں گاتو ہیڈ بیٹ شرعا درست ہے، اس صورت میں صرف دنوں کا اعتکاف واجب ہوگا، چنانچ ایما مختص روز انہ صح صاوق سے پہلے معجد میں جائے ، اور خروس آفنا ب کے بعد آجائے۔

ے۔ اگر دویا زیادہ راتوں کا عنکاف کرنے کی نذر کی اور نبیت صرف رات رات کے وقت اعتکاف کرنے کی تھی تو مجھوا جب مدہوگا۔

۸۔ جن صورتوں میں بھی اعتکاف کی تذریعی ون کے ساتھ رات شامل ہو، ان سب صورتوں میں طریقہ یکی ہوگا کہ خروب آفآب ہے پہلے سجد میں داخل ہو، بینی رات ہے احتکاف کی ابتدا کرے۔

واجب ہوگا۔ (1)

9۔ جب ایک ہے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نذر مالی ہوتو ان دنوں کے اعتکاف کی نذر مالی ہوتو ان دنوں میں سے در در انداعتکاف کرنا واجب ہے، پڑھ میں دفلہ کر کے اعتکاف میں سے نذر مالی کہ'' ایک ممیدنہ کا اعتکاف کروں گا'' تو مسلسل ایک ممیدنہ کا اعتکاف کرناواجب مسلسل ایک ممیدنہ کا اعتکاف جھوٹ گیا تو از سرنو بورے مبینے کا اعتکاف کرنا

ہاں اگر نذرکر نے وقت بیصراحت کردے کے''تیم متفرق دنوں میں اعتکاف کروں گا'' تب دیقنے کے ساتھ بھی اعتکاف کرسکتا ہے۔ (بیاتمام مسائل الیحرافرائق مصد ۳۲۸ء ج: ۲سے ماخوذ ہیں ہے

### اعتكافسة منذور كافديه

ا۔ اگر کی محض نے اعتکاف کی نذر مانی ، اور اسے نذر بوری کرنے کا ونت بھی ملا، لیکن دونذ راوانہ کر سکا بہال تک کرموت کا ونت آگیا ، آتو اس پر واجب ہے کہ در خاء کو اعتکاف کے بدلے قدید کی اوا لیکی کی وصیت کرے، اور ایک وان کے اعتکاف کا فدیہ بونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت ہے۔

( فاضى خان على البندية بهن: ٢٥٥ م.ج: ١)

۲۔ لیکن اگر اسے نذر بوری کرنے کا وقت ای نہیں ملا، مثلا اس نے کا اوقت ای نہیں ملا، مثلا اس نے کا اداری شر مالی تقل ما ور تکررست ہوئے سے پہلے ای مرگیا تو اس کر کچھ اواریس تیک ۔ (شرکا نی شرع الدررائ کام میں: rio، ج:۱)

المالية ظامة القاول من العامنة إن بين الب كي ظاف الوي وباست

4۔ وعتکاف مسنون کوتو ڑئے سے جو نشاہ واجب ووٹی ہے اس کا بھی بھی سے کہ اگر قضاء کا وقت سطنے کے باوجود نشا شدکی تو فدریہ واجب ہوگا ،ورنڈمیس ۔

### اعتكاف منذوركي بإبنديان

اعتکاف منذ در میں وہ تمام پابندیاں میں جن کامنصل بیان اعتکاف مسنون میں کیا گیاہے، جن کاموں کیلئے نگٹا جائز ہےال کیلئے یہاں بھی نگٹا جائز ہے، اور اس جن کاموں کیلئے وہاں جائز نہیں، یہاں بھی جائز تیں ۔

البنته بہاں اتنافرق ہے کہ اگر کو گی تحض نذر کرتے وقت ذبان ہے ہے۔ مجھی کہدوے کہ بیس نماز جناز ویا عیادت سر بیش کیلئے یا کس درس یا وعظ جس ہیا علمی دو جی مجلس بیس شرکت کیلئے اعتکاف سے باہر آجا یا کروں گا توان کا مول کیلئے باہر آنا جائز ہوگا واور ان کا مول کیلئے باہر آنے سے اعتکاف منذور کی اوا کی بیس فرق زیموگا۔ (عاشمیریہ میں:۲۱۲، ج:۱)

#### نفلى اعتكاف

ا۔ اعتکاف کی تیسری تم تغلی اعتکاف ہے ، اس تنم کیلئے نہ وقت کی شرط ہے ، نہ دوزے کی شرط ہے ، نہ دوزے کی مرط ہے ، نہ دوزے کی ، نہ دوات کی ، بلکہ افسان جب چاہے جتنے وقت کی کیلئے چاہے امتکاف کی نہیت ہے سمجہ جس وافل ہوجا ہے ، اسے اعتکاف کا تواب نے گا۔ انتراب نے گا۔

r\_دمغان شریف کے آخری عشرے بھی دن سے کم کی نیت سے اگر

اعتکاف کریں تو وہ بھی نفل اعتکاف کریں۔ نقل اعتکاف یوں تو ہرزیانے میں چوسکتا ہے،لیکن رمضان شریف میں زیادہ ڈواپ ہے۔

سالیا آسان عمل ہے کہ اس کی انجام وی جن ندونت زیادہ نگانا پڑتا ہے، شمنت زیادہ کرتی پڑتی ہے، اور تواب مغت جن مل مانا ہے، صرف وہیان اور نیت کی بات ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس تواب سے محروم رہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دھت کا نقاضا ہے ہے کہ انسان ہے عادت ڈال کے کہ جب مجھی کسی بھی کام کیلے معجد میں جائے ، اعتکاف کی نیت کر لے، تا کہ اس تشیارت سے محروم شدر ہے۔

س۔ اعتکاف نفی اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آ دی معجد میں رہے واور باہر نکلنے سے ختم ہوجا تا ہے۔

۵ نفلی اعتکاف کرنے والے نے جتنی دیر یا جینے دن اعتکاف کرنے کی نیت کی ہواس کو پورا کرنا چاہتے ، لیکن اگر کمی وجہ سے پہلے باہر ڈکلنا پڑے تو جتنی دیراعتکاف میں رہا تن دیر کا اُڈ اب ل گیا،اور باتی کی قضاوا جب ٹہیں۔ (شای)

(ٹاں) 1- اگر کسی شخص نے مثلاثین دن کے اعتکاف کی نیت کی تھی الکین مسجد مثل داخل ہونے کے بعد کوئی ایسا کام کرلیا جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا اعتکاف پورا ہوگیا ، لینی اعتکاف ٹوٹے سے پہلے جتنی ویر مجد میں رہا آئی دیر کا تو اب مل گیا ، اور کوئی تضابھی وارسب ٹیمیں ہوئی۔ اب اگر جیا ہے تو تو مسجد سے نکل آئے ، اور جا ہے تو شئے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مظہرا رہے اور بہتر ہے ہے کہ اس مسورت میں بھی جیننے دن اعتکاف کی نیت کی

عقی استے دن ہورا کر لے۔

عدجن لوگوں کو رمضان شریف میں مسنون اعتکاف کرنے کا موقع دلت ہوں استوں اعتکاف کرنے کا موقع دلت ہوں استا ہو، ان کو چا ہے کہ دہ اعتکاف کی فقیلت ہے محروم ندر ہیں، بلکہ نظی اعتکاف کی مجولت سے فائدہ الحیائے ہوں اعتکاف کی مجولت سے فائدہ الحیائے ہوں انقلاف کر لیس، یہ بھی ممکن نہ ہوتو چند تھنے کا امریکاف کرلیں، اور کم از کم مسجد میں وائے ہوئے بیزیت تو کرہی لیا کریں کہ بنتی در مجد میں رہیں گے، مسجد میں وہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت جمی دہیں ہے۔

#### عورتون كااعتكاف

ا۔ اعتقاف کی افشیات صرف مردول کیلئے خاص تیں، بلک تورتیں بھی اس سے فائدہ افعا سکتی ہیں الیکن تورتوں کو سجد ہیں اعتقاف کر نائیس چاہئے، بلکدان کا اعتقاف گھر تی ہیں ہوسکتا ہے، اوروہ اس طرح کد گھر ہیں جو چکہ نماز پڑھے اور عبادت کیلئے بنائی ہوئی ہو، اس جگہ اعتقاف ہیں ہینے جا کیں، اوراگر پہلے ہے گھر ہیں ایس تخصوص جگہ نہ ہوتو اعتقاف سے پہلے ایس کوئی جگہ ہالیں، اوراس ہیں اعتقاف کرلیں ۔ (شامی

۲۔اگر گھر جی انداز کیلئے کوئی سنتقل جگہ بنی ہوئی نہ ہو وہ اور کسی دجہ ہے۔ ایسی جگہ سنتقل طور پر بتانا ہمی ممکن نہ ہولؤ گھر کے کسی بھی جھے کو عارضی طور پر اعتکا ف کیلئے مخصوص کر کے دہاں عورت اعتکا ف کرسکتی ہے۔

(عالمشيريهم، ۲۱۱، ج.۲)

٣- اگر عورت شادی شده موقو اعتکاف کیلیج شو ہر ہے اجازت لیما

ضروری ہے مٹو ہرکی ا جازت کے بغیر ہوی کیلئے اعتکاف کرنا جا زئیس۔ ( شامی ) لیکن شوہروں کو جاہبے کہ وہ بلامجہ ٹورٹوں کواعتکاف سے محروم نہ کریں ، ملکدا جازت ویدیا کریں۔

۳۔ اگر مورت نے شوہر کی اجازت سے احتکاف شروع کردیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہے تو اب نع کیس کرسکا، دور اگر منع کرے گا تو بیوی کے

۵۔ محورت کے اعرکاف کیلئے ہیا بھی ضروری ہے کہ وہ حیض (ایا م ماہواری) اور نظام سے یا ک ہو۔

1 ۔ انبذاعورتوں کو اعتکاف مسنون شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لبنا چاہئے کہ ان دنوں جم اس کی ماہواری کی تاریخیں آنے والی توشیل ہیں۔ اگر تاریخیل رمضان کے آخری عشر سے جمل آنے والی ہوں تو مسنون مسئون سے اس میں اس میشر بھی عسر نے سے ممانی تھا رویٹھاؤ کرسکتی

احتکاف نے کرے ، ہاں تاریخیں شروع ہونے سے پہلے تک نظی اعتکاف کرسکتی ہے۔

ے۔ اگر کمی عورت نے اعتکاف شروع کر دیا ، پھرا عنکاف کے دوران ماہواری شروع ہوگی تو اس پر واجب ہے کہ ماہواری شروع ہوتے ہی تو را اعتکاف مچھوڑ وے ، اس صورت ہیں جس دن اعتکاف چھوڑ اہے صرف اس ون کی قضاء داجب ہوگی ، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری ہے پاک ہونے کے بعد کمی دن روز ورکھ کراند کاف کر لے ، اگر رمضان کے دن باتی ہوں تو

کے بعد می دن روز و رکھ کر انتظاف کر لے ، اگر رمضان کے دن ہالی ہول تو دمضان بھی قضاء کرسکتی ہے ، اس صورت بھی رمضان کا روز ہ کافی ہو جائے گا ، لیکن اگر پاک ہونے ہر رمضان ختم ہوجائے تو رمضان کے بعد کس ون خاص طور پر استکاف تی کیلیئے روز ہ رکھ کر ایک دن کے احتکاف کی قضا ء کر لے۔( حاشیہ بیٹنی زیور بس:۱۶، ج:۳)

۸ عورت نے گھر کی جس جگہا حتکاف کمیا ہودہ اس کیلئے احتکاف کے دوران مسجد کے تھم میں ہے، دہاں شرقی ضرورت کے بغیر بلنا جائز تہیں ، دہاں ہے اٹھ کر گھر سکے کسی دور جھے میں بھی تہیں جاسکتی ،اگر جائے تو اعتقاف ثوٹ جائے گا۔

9۔ عورت کیلئے بھی احتکاف کی جگہ سے بٹنے کے وق احکام ہیں جو مردول کے ہیں، جن ضروریات کی وجہ سے مردوں کیلئے مسجد سے ہمنا جائز ہے، اور جن کامول کیلئے مردوں کو مسجد سے نظانا جائز شیس، ان کے لئے محدوق کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز شیس۔ اس لئے عودقول کو چاہنے کہ وعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان تمام مسائل کواچھی طرح مجھے لیں جواعد کاف مسئون کے عوان کے تحت بیٹھے بیان کئے مجھے جیں۔

۱۰ عورتیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ ڈیٹھے بیٹھے سینے پر و نے کا کام کرسکتی میں، مگر خود اٹھ کر نہ جا کیں ، نیز بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ علاوت ، ذکر، تسبیحات ، اور عبادت کی طرف رہے ، دوسرے کاموں میں زیادہ دفت صرف نہ کریں۔

ان خردری ۱ دکام پراس مختررساسه کوشتم کیا جا تا ہے۔اللہ تعالی اس کوتمام سلمانوں کیلئے مفید بنا کیں ،اوراس پڑھل کی تو نیش مطافر ما کیں ۔ آمیین و آخو ڈھوافا ان المحصد اللہ رب العالمدین۔

### ضميمه

# بعض مسائل كاعلمى تحقيق

اس رسالے ہیں چونکہ امریکا ف سے احکام عام سلمانوں کیلئے جمع کے محتے ہیں ، جن کو دلائل کی ضرورت ٹہیں ، اس لئے اس میں نفتهی دلائل و کرشیس کتے محتے ۔ البتہ بعض مسائل کے دلائل چونکہ اہل علم کیلئے ضروری معلوم ہوئے جیں ، اس لئے الن کوفتھرا ضمیے کی شکل میں وکرکیا جاریا ہے۔ واللہ الموفق

### اعتكاف مين غسل جمعه كامسئله

اس رسالے میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف مسنون (اور اعتکاف منذور) ہی خسل جمعہ کیلئے سجہ سے ہاہر جانا جائز نہیں ،احقر کو حقیق ہے کی افول روائے معلوم ہوتا ہے۔ وگر چہ بعض حضرات نے خسل جمعہ کیلئے نگلنے کی اجازت بھی دی ہے، مثلا حضرت شنج عبد الحق صاحب محدے دہاوی نے افعۃ اللمعات میں: ۱۲۰، ج:۲، میں جواز نقل کیا ہے، لیکن اس کیلئے کوئی فقہی دلیل یافتنہا مکا کوئی خاص حوالہ ذکر نہیں فربایا۔

نیز مشرت مولانا ظفر احمد خیاتی آئے انکام القرآن بھی: ۱۹۰، ع: ۱۱ برو لا تبسانسر و هسن و انساعہ عسا کے قبون فی المسسا جدیش الاکلیل، عمل: ۱۳۰، ح: ۲ کے حواسلے سے جواز نقل کیا ہے، اور الاکلیل بھی جواز کیلئے غزائٹ الروایات اور فرآوی الحجة کا حوالہ دیا گیاہے۔ اس کے علاوہ معفرت مخدوم محمد ہاشم محصفوی کی بیاض سے بحوالہ کھڑ العباوہ می جوازنقل فر مایا گیا ہے۔ (منقول از رساندا عثکاف مؤلفہ سیدمحمد حسن صاحب کراچی ہمں: ۸۰، مسئلہ:۲۹۱)

کیکن نقتبی ولائل کی روشنی میں میاتو ل نہایت مرجوح اور ضعیف معلوم موتا ہے، جس کے ولائل مندرجہ ؤیل ہیں:

ارتمام نقبها مرام نے حاجات طبعیہ بیل صرف تین چیزی و کرفر مائی جیں، بول، عائظ ،اور خسل احتمام ، چنانچہ ورمخار میں ہے: الانسسحسساجة الانسان طبیعیة کیول و غافط و غسل لو احتلام (شامی محداسا، ج:۱) اس جی لواحم کی قید صراحة خسل جمعہ کو خارج کردہی ہے۔ لأن مفاهیم کشب الفقه حجة علامہ شامی نے بھی اس قید کو برقر امر کھا ہے، اوراس برکوئی مزید کلام نیس فرایا۔

اں اعتکاف میں اصل یہ ہے کہ خروج باکل جائز نہ ہو، البتہ جہال جوازِخروج کی کوئی ولیل شرق آ جائے گی مصرف وہاں جواز کا تھم لگایا جائے گا اور جوازِخروج کے باب میں اصل حضرت عائشتگی حدیث ہے:

> "وكسسان لايسدخسل البيست الالسحساجة الانسسان"(متفق عليه)

اس صاحبة الانسبان كى جۇتغيرامحاب المذہب ئے منقول ہے اس مى خسل جمع كى كوكى مخيائش تيس، چنانچہ مرجندى شرح وقائيہ ميں ہے : "وفسسر صاحبة الانسسان بساليسول والسفائط وقد صوح بدفی الکفی" (بر جندی، من ﷺ، جن) اس سے معلوم ہوا کہ یہ تغییر" الکافی" میں کی گئی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ الکافی اہام محر کی ان چھ کرابول کا مجموعہ ہے جن کی روایات کو کیا ہم الروایة سکتے ہیں، للبذا یہ تغییر طاہر الروایة کی ہے، اور شاید اس میں قسل احتلام کو عاجت طبعیہ ہونے کی بنا ویرشامل نہیں کیا مجیا۔

حاجة الانسان كي ووسرى تمير مجمع الاتبريم، كما كي ب:

الالحساجة الانسسان كالطهادة ومقدماتها وهذا التفسير احسسن من ان يسفسر بالبول والغانط قدير (مجمح الانبريس:٢٥٦. انة:٢)علامة الحق نيكي الحاقميركوز في دي بيد

(#:2:4PT:5%)

اس تغییر بین بھی طہارت ہے مراوطہارت واجبہ ہی ہو گئی ہے ، کیونکہ وضوعلی الوضو کے لئے نکلتا کسی سے نزویک جائز نہیں ، اور شکل جمعہ طہارت واجبہ بین شامل نہیں ۔

۳- حاجة الانسان كالقطاعر فأنجعي بول و براز وغيره كيلئے استعال ہوتا ہے، کیکن خبل جمعہ پراس كااطلاق عرفانہيں ہوتا۔

۳۔ لفظ حاجت پر اگرخور کیا جائے تو اس سے مراد حاجت لا ذمہ بی موسکتی ہے ، درخه حاجات غیر لا زمہ بیٹنار بیں ، ان سب کوسٹنگی کرنا پڑ ۔۔۔ تکا ۵۔ آنخفسر شعائشتان نے ہر سال معجد نبوی تابیقی میں اعتکاف فر مایا ، اور ہر اعتکاف میں جد بھی لاز ما آتا تھا ، لیکن ٹابت ٹیس ہے کہ آ ہے بھی تنسل جمعہ کیلئے اعتکاف سے باہرتشریف لے گئے موں۔ معزمت عائش ؒ نے یہاں کی قوبتا دیا کہ آپ ﷺ اپناسرافڈس جمرے کی طرف جھکا دسیٹے اور میں اندر بیٹر کر تنگھی کر دیا کرتی تھی لیکن قسل جمعہ کیلئے نگلنے کا کہیں ذکر نیس فرمایا ، اگر آپ منگ کھی اس کیلئے نظافہ یرفرون ضرور معقول ہوتا۔

ان وجوه کی بناء پراهنگاف مسنون میں قسل جمعہ کیلیے خرون جائز نہیں معلوم ہوتا۔

جہاں تک ان اقوال کا تعلق ہے جوجواز پر دلالت کرتے ہیں مان کے بارے ہیں عرض میہ ہے کہ ان میں بھش کتب تو قطعا نا تا تل اختیار ہیں ، مثلا فزائد الروایات کے بارے میں حضرت مولا نا حمید الحمید تکھنؤی تحریر قرما ہے ہیں:

> خزانة الروايات كتاب غير معتبر آك كَانَّ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الكتب "والمحكم ان لايوخذ منها ماخالف الكتب المستعبرة وما وجد فيها وقع يوجد في غيرها يشوقف فيسه مسالم يماخل في اصل شرعي" والنافع الكبير، ص: أي

ای طرح کنز العباد کے بارے میں لکھا ہے کہ

"كتباب كينيز البعياد في شرح الاوراد مملوء من السيسائل الواهية والاحاديث الضعيفة " (ايضاً عَيِّ)

اس کے علاوہ جن کا حوالہ اس سلسلے میں ملتا ہے وہ بھی غیر معروف

کٹائیں میں جو تایاب بھی ہیں البنداان کی مراجعت کر کے تیمیق بھی نہیں کی ساکھ:ر

حفرت بیخ عبدالحق صاحب محدث دبلوی نے بھی صرف اتنا کلھا ہے

ہے؟ لینڈااس پر ظاہرالروایہ کے برخلاف فوق کی بنیادنیس رکھی جاسکتی۔ بعض علیا منے ہیں بھی قرما یا ہے کہ بول و براز کومنچہ سے باہر جائے تو سے مسام کے بعد کرما کے ایک کار اس میں کے بعد کرما

حسنا حسل میمی کرنا آئے ،اس کی اجازت ہے ،کین اس اجازت کی بھی کوئی بنیاد احقر کوفقہ و حدیث میں ٹیس ملی ، بلکہ حضرت عائشہ کا بدار شاد اس کے خلاف سے کہ''کسان رمسول اللہ پھٹیلد یسمسر بسالمویض رھو معتد کف

فلات منه من رسون منهسد. فيمر ولايعرج يسالل عنه" (ابو داؤدواين ماجه)

معلوم ہوا کہ آپ ﷺ مریض کیلئے بھی نہیں ٹھیرتے تھے،اور ظاہر ہے کہ مسل جو کیلئے تھر نا پڑے کا جواحثکا نب کے منافی ہے۔

لَّهُذَا اعتِكَا فِي مَسنون مِن حَسل جهد كَيلِيج فروج كى مُخْبِائش معلوم نهيں ہوتی۔

والأسبحانه واتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمأب

#### ابتداءاء تكاف كے وقت استثناء

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آجکل ہے بات کافی مشہور ہوگئی ہے کہ آگرا مٹکا ف مسنون کیلئے بیٹھنے وقت شرور کا ہی شی بی نہیت کر کی جائے کہ شمیاعیاوت کیلئے باہر جایا کروں گا تو مجسرا عشکاف کے دوران ان اغراض کیلئے باہر جانا جائز ہوجاتا ہے۔

لنكن اس مسئله بيس ووغلط فبهيال عموماً بإلى حِالَى مين:

بہلی بات او بیہ کہ یہ مسئلہ اعظاف مند ورکے بارے می آو ورست ہے کہ نذر کے وقت ان اشیاء کا اسٹنا معتر ہوتا ہے ہمکن اعتکا نے مسئون کے بارے میں یہ اسٹناء درست معلوم نہیں ہوتا ، جہال تک احقر نے تلاش کیا ، اسٹناء کا جزیم مرف آبادی عالمکیریہ میں بیلنا ہے ، می اور منداول کیاب میں موجود نہیں ہے ، اور فرآوی عالمکیریہ کی یہ مہارت ہے :

> ولو شرط وقت النفر والافتزام ان يخوج الى عينا دة النصويض وصلاة النجنسازة وحضور منجلسس العلم ينجنوز لنه ذالك كذا فى التنار خاتينا قلاعن الحجة

ر عالمگهريه، ص: 🗓 ، ج: 🦫

اس عبارت بین ' وقت النذر'' کالفظ بنار باہے کے مراد استکاف منذور ہے، نیز آھے دوقین مسائل بیان کرنے کے بعد کھھاہے :

وهمفاكله في الاعتكاف الواجب، اما في النقل

فيلا بسأس بسان يسخس ج يمعلو وغيره ( ايتهسا، ص: 🕏 ج: أن

اس ہے متعلق ہوتا ہے کہ نہ کور وسئلہ اعتکاف واجب سے متعلق ہے، اوراعتکاف مسئولنا کا تھم بہال ہیاں نہیں کیا گیا۔

اور چونکه آخضرت مان کے سے اس تم کا کوئی استبنا مثابت تیں ہے، اس لئے اعتکاف مسلون میں صحت استناء کیلئے دلیل ستعلّ جیاہے جومفقو د ہے۔ لبغراؤه عنكاف كونلي الوجه المسهون اداكرن كيلج اشتثاء كي حنوائش معلوم نهيس ہوتی ، فلا ہر سے ہے کہ اگر کوئی فخص اعتکاف مسئون نثروع کر تے وقت پیزیت كرسالة بجراس كااعتكاف مستون تدريبه كا، يكه تفلى بن جائع كا، اورجتني دیر مجد ہے ہاہر دہے گا اتن دیراوٹ کا ف شارنیس ہوگا ۔لیکن چوکلہ شروع ہی میں نیت مسنون کے بوائے نقلی کی ہوگئی تھی وابیلئے نکلنے ہے نقشا رہمی واجب نیں ہوگا۔ البتہ فرق یہ بڑے گا کہ اگر مجد کے تمام معلقین ای میت کے ساتھ اعتكاف من بينعين هے تو سنت مؤكد وعلى الكفاية ادانبين ہوگي غور کرتے ہے احقر کواس سئلے کی حقیقت ہیں بھی میں آئی ہے ،اور ای کے مطابق رسالے کے مقن بیں مسئلہ لکھ دیا ہے ،اس مسئلہ میں دوسرے علیا ہ ہے رجوع كرليا جائے تو بہتر ہے، اور اگر كسى ولال علم كوا عدكا ف مسئون ميں استثار كى دليل معلوم بونوا حقر كوبعي مطلع فرمادين ممنون بول كا به

دوسری بات میرے کرنڈ ریٹن استفاء کی صحت کیلئے صرف ول دل بیں نبیت کر لینا کافی نئیں، جیسا کہ بعض لوگ محصتے میں، بلکہ جس طرح نڈ رصرف ارا دہ کرنے سے منعقد نیس ہوتی، بلکہ اس کیلئے افغاط نڈ رکا زبان سے اداکر نا لازی ہے، ای طرح استناء بھی صرف نیٹ سے نہیں ہوگا ، بلکہ غرر کرتے وفت زیان ان سے استناء کی اوا ٹیگ بھی ضروری ہوگی ، در ند خروج جا کر ٹیل ہوگا۔ دانٹہ بیجائے د تعالی اعلم

### صحتِ نذراءتكاف كي وجد

فقہا عکرام کی تصریح کے مطابق اعتکاف کی نذر حجے ہوجاتی ہے، اور میہ بات حدیث اس علی اختکاف کی نذر حجے ہوجاتی ہے، اور میہ بات حدیث سے تابت ہے رکیکن اس پرا کیے علمی اختکال یہ ہوسکتا ہے کہ عذر کی صحت کیلئے فقہا وکرام نے یہ قاعدہ میان فر مایا ہے کہ عذر صرف اس فعل کی صحح ہوتی ہے جو عبادت مقصودہ ہو اور جنس سے کوئی واجب پایا جاتا ہو، لیکن اعتکاف کی جنس سے کوئی واجب موجود تین ہے، اس لئے فرکودہ تا عدے کی روسے اعتکاف کی نذر منعقد ندہوئی جائے۔

علا مہ برجندی " نے اس اشکال کا جواب واشع طور پر ویل ہے ، مناسب معلوم جواک اہل علم کیلئے اس کوائنی الفاظ میں نقل کر دیا جائے ، فرہائے ہیں :

"الین اگر چنگس مجد میں شھیرنا کوئی ایسی عبادت نہیں جس کی جنس سے کوئی واجب موجود ہو، لیکن چونکہ اس کا سقصد اسلی نماز باجماعت ہے، اور روز واس کیلیے شرط ہے، للندا اسٹان نماز باجماعت ہے، اور روز ہے کی نڈر کو محضمن ہے، جو اسٹان نذر) عبادات ہیں، اس کے اعتقاف کی نذر ورست ہو جاتی ہے۔"

علاسہ شائی نے بھی اس مسئلے پر کمآب الا بمان میں بڑے فر مائی ہے، اور اس کی مختلف وجوہ میان کی میں، جن میں سے ایک ریہ ہے کہ 'لہت فی المسجد'' کی جنس سے قعد واخیر وفرض ہے، نیز وقوف بعرفیۃ فرض ہے، لیکن ان تمام وجو و دُونِقل کرنے کے بعد آخر میں لکھاہے:

> "شم قد يقال: تحقق الإجماع على لزوم الاعتكاف بالنفر موجب إهدار اشتراط وجود واجب من جنسه" (شامي، ص:عَّ، ج: أُنْ

جس کا حاصل ہے ہے کہ اعتکاف کی نڈر کی صحت عام قاعدے میں تو واخل خبیں ہو تی ایکن چونکہ اس نڈر کی صحت پر اجماع منعقد ہوگیا ہے ، اس کے اے معتبر مانا جائے گا۔

والله سبحاته وتعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

# بعض خاص اعمال

اعثگاف کے دوران چونگ انسان کو دومرے تمام کا موں سے مند موڈ کر مسجد میں جاہز تا ہے ، اس لئے اس دنت کو نئیمت مجھنا جاہئے ، اور اس کو نضول ہائوں یا آرام طلمی کی نذر کرنے کی بجائے زیاد و سے زیادہ تلاوت ، عماوت ، ذکر اللہ ہنسجات داوراد میں صرف کرنا جاہئے۔

اعتکاف کیلئے کوئی خاص نقلی عراد تیں متعین نہیں ہیں، بلکہ جس وقت جس عرادت کی تو نیک ہوجائے اسے نتیمت مجھنا چاہئے۔ البعثہ بعض عراد تیل ایس جس کی عام حالات میں تو نیک نہیں ہوئی ،اعتکاف ان عماد تول کی انجام دی کا بہترین موقع ہے۔اس لئے چندا شال کا ذکریماں کیا جارہا ہے، تاکہ معکف عفرات کیلئے باعث مجالت ہو۔

### صلوة التبيح

صلوۃ التینے نماز کا ایک فاص طریقہ ہے جو آتخضرت تافیخہ نے اسپنے چیا حضرت عیاس کو ہو ہے اہتمام سے سکھایا تھا ، اور فرمایا تھا اس طرح کی نماز دن میں ایک بار پڑھالیا کریں ،اگر اس کی استطاعت نہ جو تو ہر بھہ کو ایک مرتبہ پڑھالیا کریں ،اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتب، اور اس کی بھی طاقت نہ جو تو سال میں ایک مرتبہ، نیز اس نماز کی فضیات میان کر ۔ تے

ہوئے آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ:''اگر تنہارے گناہ عالیٰ کے ریت کے برابر بول تپ بھی (اس نماز کی بدولت ) اللہ تعالی تمہاری مغفرت فربادیں ے" (جامع ترمذی) عالج ایک جگہ کا نام ہے جو بخت رینلے علاقے میں اقع تھی، جہال ریت بہت ہوتی تھی۔ ( قاموں ) لہذا مطلب یہ ہے کہ گناہ کتنے عن زیادہ ہوں، اس نماز کی بدولت ان کی مغفرت کی امید ہے۔ چنانچہ بزرگان دین نے اس نماز کا اہتمام فرمایا ہے۔حضرت عبداللہ بن مبارک روزانہ ظہر کے وقت اذان و اقامت کے دوران پے نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عبدالعزيز بن الي داؤ دفرياتے ہيں كه ''جوشف جنت ميں جانا جا ہے وہ صلوة الشبيح كا ابتمام كرك" اور حفرت ابو عثان جيريٌ فرمات بين كه: و مصیبتوں اور تموں سے نجات کیلئے میں نے کوئی عمل صلوۃ الشبیح سے بڑھ کر نهی دیکھا" (معارف السنن جن:۲۸۲ بن<sup>۱۳</sup>۲)

لبَدُ العَنكاف كے دوران بِهِ نماز يا تو روزان يا بِعَنَى مرتبہ تو فِق ہوضرور پڑھنی چاہئے۔

الماضافية متدرك حاكم بن ٢١٩٠، خ: الكروايت عابت ب-

(۱) نیٹ باندھ کر حب معمول ٹنا و سورۃ فافخہ اور کوئی اور سورۃ پڑھیں، جب قرات سے فارقح ہوجا کیں تو رکوع میں جانے سے پہلے کمڑے کمڑے کئر نے کورو بالانتے بندرہ مرتبہ پڑھیں، پھردکوع میں جا کیں۔

(۲) رکوع میں جانے کے بعد حسیہ معمول تین مرتبہ سیسے حسان وہسی المعصطید پڑھ لیس، بھروس مرتبہ نہ کوروپالائٹیج پڑھیں، اس کے بعدر کوئے ہے انھیں۔

(۳) رکوع سے اٹھ کر پہلے حسب معمول مسعدہ انفلسسن حصدہ و منا فلک الحصد سمیں ، پھر کھڑ ہے ہوکردس مرتبہ ندکورہ بالانسی پڑھیں پھر محدے بھی جائمیں۔

( m ) سجد ہے ہیں جا کر پہلے حسب معمول مسیحان وہی الاعملی ٹین مرتبہ ہڑھ لیں پھروس مرتبہ فدکورہ تسبیحات ہڑھیں ، اس کے بعد مجد سے سے افھیں ۔

(۵) بجدے ہے اٹھ کر بیٹیس ، اور بیٹے بیٹے وال مرتبہ نہ کورہ تسبیحات پڑھیں بھرود مرے بجد سے بھی جا کھیں۔

(۱) مجدے بی جا کرحسب معمول سیسعدان ویں الاعلی تین امرتبہ پڑھ لیں ، پھروس مرتبہ ندکورہ تہیجات پڑھیں ،اس کے بعد مجدے سے اٹھ کر کوڑے بونے کے بجائے ووبارہ بیٹھ جا کیں ، اور وس مرتبہ مزید فدکورہ تبچات پڑھیں ،اس کے بعد دوسری رکعت کیلتے کھڑے بول۔

اس طرح ایک رکعت بین میکنتر مرجد به تسییعات پای کنیکی، ای طرح باتی تین رکعت پڑھ لیس، یول کل تین سوتسیعات جاردکھتوں بیس ہوں گ۔ دوسری اور چوتی رکعت بیل برتبیجات التیات پڑھنے کے بعد پڑھی جا کیں گی۔
دوسری اور چوتی رکعت بیل برتبیجات التیات پڑھنے کے بعد پڑھی جا کیں گا۔
ہے کہ شروع کی بیل قر اُت کے بعد برتبیجات پچیس مرتبہ پڑھ لیں ، فکر دوسر ہے
سجد سے تک دی دی مرتبہ پڑھنے رہیں ، اور دوسر ہے جد ہے کے بعد بیٹے کرت
پڑھیں ، بلکہ سید ہے کھڑ ہے ہو جا کیں ۔ علا مہ شائی نے لکھا ہے کہ ان دونو ل
طریقوں سے صلوق الشیخ پڑھنی جا ہے ، بھی پہلے طریقے ہے کہ بھی دوسر ہے
طریقوں ہے صلوق الشیخ پڑھنی جا ہے ، بھی پہلے طریقے ہے کہ بھی دوسر ہے
طریقے ہے۔

تبیجات کی تعداد خود یا در بتی ہوں تو انگیوں پرنہ گذا جا ہے ، کیکن
اگر کسی کو بھول ہوجاتی ہو تو انگیوں پر گذا جا کڑے ، اگر کسی ایک رکن میں
تبیجات پڑھنا بھول مجھ تو الگیوں پر گذا جا کڑے ، اگر کسی ایک رکن میں
تبیجات پڑھنا بھول مجھ تو الگیلہ رکن میں نظا کریں ، اس طرح کہ ایک
رکھت میں پچھٹر تبیجات پوری ہوجا کیں ۔ البنتہ بہتر یہ ہے کہ رکوع کی بھولی
ہوئی تبیجات قومہ میں نشانہ کریں ، بلکہ بجدے میں جا کر فضا کریں ۔ اور پہلے
مجد ہے کی بھولی ہوئی تبیجات بجدول کے درمیانی جلے میں نشانہ کریں ، بلکہ
دومرے مجدے بل جا کر فضا کریں ۔ (شامی بس ایس بیا)

صلوة الحاجة

جب کی انسان کو کوئی دنیا و آخرت کی کوئی ضرورت در ڈیٹ ہوتو آخضرت ملکتے نے نماز حاجت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نماز حاجت پڑھنے کے منتق طریقے مشارکتے ہے منتول ہیں الیکن اس کا جومستون طریقہ روایات حدیث ہی بیان ہوا ہے وہ ہے کہ دورکعت تعلی صلوق الحاجہ کی نہیت ے پڑھیں ،نماز کا طریقہ عام نفلی نماز وں کی طرح ہوگا ،کوئی فرق ٹییں ،البت عُمَا زَسِهِ فَارِحْ بِوكُرالْحُمَدِ للْهِ كِيهِ وَرُوونِشُرُ لِفِ يِرْسِطِهِ وَيُحْرِيدِهِ عَالِيرٌ سطيرة

لاَ إِلَىٰهُ إِلاَّ اللهُ اللَّهِ وَإِيْسَامُ الْمُكَوِيَّةُ مُنْبُحُونَ اللهِ رَبِّ الْعَرَضِ الْعَظِيْهِمِ، الْحَمَدُ الْوَرَبِّ الْعالَمِيْنِ اسْاتُكُ مُوَجِبَتِ رَحْمَتِكَ وَحَوْلَائِهُ مَعْفِولِيكَ، وَالْغَيْنِيُمَةَ مِنْ كُلِّ برَّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِلُّمِ لَاتَذَعُ لِي فَنَهًا إِلَّا خَفَرُتُهُ وَلَا ضَمًّا إِلَّا فَرَّجْتُهُ وَلَا حَاجَةً هِيَّ لَكُ وِضًّا إِلَّا قَطَيْتَهَا يَا ارَّحَمَ الراحِيِيْن. (جامع الترملي)

اس كے بعد جو حاجت ورؤش مور الى زبان ميں اس كى وعا ماككے \_ (ملوة الحاجة كي محدثان يحقق كبيك الاحقاءو: معارف المنن بس اهدارة)

يول تؤبيه حسلوة المعصاجة بردنيوي واخروي اضرورت كيليح يزهي جاسكتي ہے، لیکن اگر اسے پڑھ کر اللہ تعالی نے میہ وعاکی جائے کہ" یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کووین پر عمل کرنے اوراتباع سنت کی تو نیق عطافریا۔ ہمارے همنا يون كي مغفرت فرما اور جنت نصيب فريار آهين ' نوافشا والله بزالقع جوگا -

#### بعض متحب نمازين

العنس منتخب نمازی بوی فنسیات اور تواب کی حال ہیں، یوں تو ہر مسلمان کو جاریتے کہ ہمیشدان کا اہتمام کرے ملیکن خاص طور سے اعتکاف کے دوران ان کی بابندی آسان ہے۔ اور اگرا عظاف میں النا بابندی کرے الله تعالى من وعاكى جائے كه باقى دنول بين بحى ان كى تو يُقِل بهوجايا كرے تو کیا ہویہ ہے کہ اللہ تعالی اعتکاف کی برکٹ سے ال تمام سنخبات کا عادی بنادے۔

#### تحية الوضو

ہر وضو کے بعد دور کعت تحیۃ الوضو کے طور پر پڑھنا مستحب ہے۔ سیج مسلم میں حدیث ہے کہ!

> "ما من احمد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما الاوجبت له الجنة" (ماحوذ از شامي)

'' جو تخص بھی وضو کرے ،اورانچھی طرح وضو کرے ،اور دور کعت اس طرح پڑھے کدا ہے ظاہر و باطن سے تمازی کی طرف متوجہ دے تو اس کیلئے جنت واجب کر دق ہو جاتی ہے۔''

اعتکاف کے دوران چونک انسان مجد ہی میں ہوتا ہے، اس کے تحیة السجد کا موقع نہیں ہوتا ہے، اس کے تحیة السجد کا موقع نہیں ہوتا، لیکن جب بھی وضوکر ہی، تحیة الوضوئ نہیں ہوتا، لیکن جب بھی وضوکر ہی، تحیة الوضو کا کوئی خاص طریق ضمیں ہے، عام نماز وال کی طرح بر بھی پڑھی جائے گی۔ البت بہتر ہے ہے کہ یہ نماز اعتماء خشک ہوئے ہے کہ پڑھ لی جائے۔ (در مختا رمع شای میں ادعماء خشک ہوئے ہے کہ پڑھ لی جائے۔ (در مختا رمع شای میں دھی۔ میں اکر کسی وجہ سے تحیة الوضوکا وقت نہ ملے تو سنت مؤکدہ یا فرض نمازش و کرتے وقت اس نمازش تھی تحیة الوضوکی نیت بھی کرتی جائے تو النظاء اللہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہوگی۔

تسیحیین جی معترت ابو ہر پر آھے مروی ہے کہ آخضرت الله کے اللہ معترت باللہ کے اللہ اللہ اللہ کا اسلام لائے سکہ ابعد معترت بال صبحی بناؤ کے اسلام لائے سکہ ابعد تمہارا وہ کونیا کمل ہے جس کے بارے میں تمہیں سب سے زیادہ امید ہو ( کہ اللہ تعالی اس کی بدولت تم پر رقم قرمادی سے ) اسلے کہ جس نے جنت میں ایٹ سائے کہ جس نے جنت میں ایٹ سائے کہ جس نے جنت میں ایٹ سائے کہ جس نے جن فرمایا کہ ایس نے کوئی کمل ایسائیس کیا جس کے بارے جس مجھے زیادہ امید ہو ( بہ نہست اس کے کہ ) میں نے دن اور راحت کے جس وقت بھی جمعی وضو کیا تو اس وضو کے بھی تو تی ہوئی نماز ضرور پر جمی ۔ ( مشکو قریس تا ۱۱ )

#### تمازاشراق

نمازا شراق وہ نماز ہے جوطلوںؑ آفیاب کے بعد پریمی جاتی ہے، اشراق کی دورکھت ہوتی ہیں، اور جب آفاب نگل کرؤرا بلند ہوجائے تو یہ نماز پڑھی جائمتی ہے۔اس میں افضل یہ ہے کہ نماز گجر سکے بعدا پی جگہ پر ای بیضا تسبیحات یا حلاوت میں مشغول رہے، اور جب آفاب نگل کرؤرا بلند ہوجائے تو دررکھت پڑھ لے۔

حضرت انس بن ما لک ّے رویت ہے کہ آنخضرت میں گئے نے فر مایا کہ خس شخص نے کجر کی نماز جماعت کے ساتھ اوا کی اور سورٹ نکلنے تک (ویس) جینے دیااورالشد کا ذکر کرنار ہا کھر دور کعت (اشراق کی) پڑھیس تو اس کوا یک ج اورا یک عمرے کی مانندا جرلے گا، پورے جج اور عمرے کا۔

( ترزی مرزخیب بعی:۱۹۴ من ۱۱

اور معفرت مہل بن معافی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ آخففرت ملک ہو کرا ہی کہ آ آخففرت علی ہے فرمایا کہ:'' بوشخص نماز گئے سے فارغ ہو کرا چی نماز کی جگہہ ''بیٹھا رہے اور اشراق کی دو رکھت پڑھنے تک فیر کے موا کیکھوز ہان سے نہ نکا لے تو اس کے گناو بقواؤ مستدر کے جماگ کے برابر ہوں، معاف کروئے جاتے ہیں۔''178، جنوں معاف کروئے جاتے ہیں۔''178، جنوں

### صلوة الضحو

صلوۃ ایشی کو اردو میں نماز چاشت بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کی بھی حدیث میں بہت نشیلت آئی ہے۔ اس کا مستحب وقت ایک چوتھائی ون گذرتے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی من صادق اور غروب آفاب کے درمیان جتنے کھنے ہوتے ہوں ان کو چار حصول پر تشیم کرکے ایک حصہ گذار نے کے بعد زوال آفاب ہے پہلے پہلے کسی وقت بھی بینماز پڑھ کیس۔مستحب وقت تو بھی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے گرطاوع آفاب کے بعد کسی۔مستحب وقت تو بھی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے گرطاوع آفاب کے بعد

صلوۃ الفنی میں جارے کیکر ہارہ تک جنتی رکھت پڑھ سکتے ہوں ، پڑھ لیں ، بلک اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں ، اور ڈگر دور کھیس بھی پڑھ لیس تو اوٹی فسیلت انشاءاللہ حاصل ہوجائے گی۔ (شامی بسء ۴۵، ج:۱)

حدیث میں اس نماز کی ہوئی فضیات آئی ہے۔ چنانچہ معزیت ابو الدردا ڈسے روایت ہے کہ:

"من صلى الصحى ركعتين لم يكتب من

الخافلين، ومن صلى اربعا كتب من العابدين، ومن صلى مبدا كفي قالك اليوم، ومن صلى الماليما كتبه الله من القائنين، ومن صلى ثنني عشرة ركعة بني الله له بينا في الجنة"

(الشرطيب والشرهيسية ص: ﷺ، ج:أ، بعواله طبرالى وروانه لقات)

" جو مختص چاشت کی دورکست پڑھے دو غافلوں بیل تہیں ا شہر ہوگا ، اور جو چار پڑھے وہ عمادت گذاروں بیل لکھا چائے گا ، اور جو چھ پڑھے اس کیلینز (سے چیررکھات) وان بھی ( نزول رہت ) کیلینز کافی جوجا نیس کی ، اور جو آشھ پڑھے اے اللہ تعالیٰ خاشعین میں لکھ لے گا ، اور جو بارہ رکھت پڑھے کا اس کیلینز اللہ تعالیٰ جنت میں آیک محمر

ابن باجہ اور تریذی کی ایک حدیث بٹس آنخضرت کیائی کا بیارشاد کھی معقول ہے کے صلوۃ النسمی کی پابندی کرنے والے کے گناوا کر سند کے جماگ کے برابر ہوں تب بھی اس کی مغفرت کردی جائے گی۔ (ترغیب ہم: ۱۳۵۰ء تے:۱)

صلوة الأوّابين

عام طور پرصلوۃ الاوا بین ان نفاوں کو کہتے ہیں بنومغرب کے بعد بیڑھی

جاتی بیں میدیم از کم چیدد کھات اور زیادہ سے زیادہ بیں رکھات ہیں ، اور بہتر مید ہے کہ چیدر کشت مفرب کی دوسلت مؤکرہ کے علاوہ پڑھی جا کیں ، تاہم اگر وقت کم جونو سنت مؤکدہ سمیت جیم پوی کرلی جا کیں تی بھی ان شاء اللہ اس نماز کی فضیلت حاصل جوجائے گی۔

عدیث میں اس نماز کی ہوئ فعیلت آئی ہے ، جعنر ت ابو ہر مید ہے۔ روایت ہے کہ آتخضرت کی نے ارشاوفر مایا:

> "من صلى معد المدوب مت ركعات لمر يشكلت فيما بينهم بسوء عملن له بعبادة ثنتى عشرة سنة" (ترمذي)

'' جو چھی مغرب سے بعد چھ رکھنیں اس طرح پڑھے کہ ان سے درمیان کوئی بری باستہ ذبان سے ندنکا لے تو ہے رکھا ہے اس سے لئے بارہ سالی عبادت سے برابر ٹیار ہوں گی ۔''

اور حضرت عائشہ ہے مروی ہے:

"صن صبلي بعد المغرب عشرين ركعة بني الله له بيتا في الجنة" (ترمذي)

'' جس گفس نے مغرب کے بعد جیں رکعتیں پردھیں اللہ تعالی اس کیلیے جنست جس ایک گھر بناد سے گا''

علاءامت اور ہز ر**گان** دین نے اس نماز کا ہزاء ہتمام فر مایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کوچمی اس کی تو نیش عطافر ماکس \_ آئین

نمازتجد

تبجدی نماز نوائل میں خاص طور پرسب سے زیادہ اہمیت کی عامل ے، افغل یہ ہے کہ بیا فرشب میں بیٹھی جائے ، آنخفرت ﷺ اکثر تبجد کی آ ٹھر کھتیں پڑھا کرتے تھے، اس بی بہتر ہیے اس بیں قیام ، رکو گ، اور سجدہ طومیل کیا جائے ، اور قیام میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تا دہ تا دہ تا جائے ،جن *حصرات کوطویل سورتیں یا دینہ ہوگ* وہ احتکاف کے سوقع کوفٹیمت سجه کرخاص خاص سورتیں یا دکر کیس مشلا سورة لیس مسورة مزمل مسورة ملک، سورة وا تعدروغيروا ورتبجرين وطويل سورتين بإهيس-

اعتكاف كے دوران خاص طور پر تبجیر كا اہتمام كرنا علا ہے۔ بیدونت الله تعالی کی خاص رحموں کے زول کا جوتا ہے۔ اِس سے زیادہ سے زیادہ فائدوافھائے کی کوشش کریں۔واضح رے کے تبجد کی نماز مج صادق سے پہلے میلے ختم کرلٹی چ<u>اہئے</u> ، کیونکہ صبح صادق کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کو کی چیئے اورنقل برد صناحا ترضين ہے۔البند أكر صح صاوق ہے بيلے ثماز كى نيت با ندهى مول مواور تماز کے درمیان مع صادق موجائے تو دور تعتیں بوری کر لیا جائز

الله تبارک وتعالی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کوان نشاکل اعمال پیمک سمرنے کی بوقیق کائل مرحست فرما کیں۔ آجین تُم آجین

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيلنا ومولانا محمد وعلى آله -وصبحيه اجمعين و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين.

قصَانيَف مَّلُونُ كُونِ عَلَانُهُ الْ

| 🌙 🗢 علوم م العربير كران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | هـ آمان شيكياں                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ن حدالتي فيصل وخران والمنافق كروندل                          | ۵-ایُر <i>لن مِن چیت دروز</i>                       |
| ی . فردکی اصمسبالاح                                          | o – امثارم آور مسيامين دانسره ——                    |
| a _ نُعتبى مقالات                                            | 0 – اسلام اور جدّرت کیستندی –                       |
| ٥ - مَكَرُّ مَعْدِيتُ مِارِقِ                                | ٥ – اصطبيح معامستشده                                |
| ی میری والد میری شخ                                          | ۵ - املاحی تنظیات 💎 د بسده                          |
| ہ ۔ مکینت زمین اور اسس کی تحدیہ                              | o-احکام اعتکاف                                      |
| ٥- ذروستكر                                                   | o - اسلام اور جدید معیشت و تبکارت                   |
| ه_نقومَشَس دفتگاله                                           | ۵-اکابردارمیت دکیاستھ ؟                             |
| ه _ نفاذِ شراعیت اور اثر یک مروکل                            | ے۔ بائیل معے مشہراً کی تھے۔ ۔ وہون                  |
| ہ_نمازی مُمّت کے مُطَابِق بریعیتے                            | o-بائبل کماہے 9                                     |
| ٥ ہارے ماکی سائل                                             | ه-ترا <u>گ</u>                                      |
| ھ نے ارائعلیمی کھام ۔۔۔ ۔                                    | ه-تعلیدی شری میشیت                                  |
| ۵ - بهماراتعلی کظام ۰۰                                       | o جهال ديره ــــد دين عرب استار                     |
| وللقفع المائية مشري مراويل                                   | ى مىنىت مىمارىيە اور ئارىخى تىناڭ                   |
| هَا هِيَ النَّصَرُ أُنْتِيا ؟مِهِ                            |                                                     |
| منطبق عتابرة حقول التعليم الإسكادي مرب                       | Q_خَشُورُدِ كَفُرا يَنانَ مِيدِهِ                   |
| أحَدَكَامُ الْأَقَرَاقِ النَّفَدِيَيَةُ مِنْ                 | ه - مكيمُ الاتت كرياى انكار                         |
| بحَوَثُونَ فَصَالِيا فِيهُ مِنْ مَعَالِمِهُ مِنْ اللهِ       | ۵-دیری تری سے۔۔۔۔ ۱۶۰۰ میل                          |
| The Authority of Sunnah<br>The Rules of I' likaf             | ن - وی دارس کانصاب دلندام                           |
| What is Christianly                                          | ى مشيط ولادت                                        |
| Ensy Good Deeds.                                             |                                                     |
| Porform Salah Correctly                                      | ۵_برگراد دُعاتیک                                    |
| stamic Months                                                | ٥- يياتيت كيب؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Islamic Modes of Financing                                   |                                                     |